# اجتهاد وتقليد كاآخرى فيصله

GIN TO THE STATE OF THE STATE O

اجتهادی اجمیت تطلیدی ضرورت اور عدم تطلیدی معنزت تطلید جامدی غدمت اوتلفیق کی ممافت، اختلاف بین قائمه کامهاب، الل عدیث اورفقتی غدامب کی مختمر تاریخ خدام ابوضیف کی مجتربت، فقد علی کی خصوصیت، فیرم تفامدیت کی حقیقت، علی مسلک کے چندمشہور مسائل کے دائل

#### افادات

حكيم الامت حضرت مولانااشرف على صاحب تفانويٌّ

انتخاب وترتيب

محدز پدمظا ہری ندوی

استادحديث دارالعلوم ندوة العلماء لكرينؤ

#### نساشسر

اداره افا دات اشر فيه دوبگا هردونی رو ڈلکھنؤ

#### تفصيلات

نام كتاب : اجتناد وتقليد كا آخرى فيصله

افادات كيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تفانويٌّ

انتخاب وترتیب : محمد زید مظاہری ندوی

سناشاعت : مسرسماج

صفحات : ۴۰۸

قیت : ۲۲۰

ویب سا تک : www.alislahonline.com

# ملنے کے پتے

الایندوسهار نپورکتمام کتب خانے
 افادات اشر فیددوبگام دوئی روڈلکھنؤ
 کتبہ ندویة ،ندوة العلماء کھنؤ
 کتبدر حمانیہ ہتورا، باندا، پن کوڈ: ۱۰۰۱۱
 مکتبۃ الفرقان ظیر آباد کھنؤ
 کتبہ اشر فیہ ۳ معلی روڈ بمبئی ۹

| لمہ         | اجمالی فهرست اجتها دو تقلید کا آخری قیص           |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ۴٠م         | باب اجتهاد کابیان                                 |
| ۸٠          | باب۲ حضرت تقانوی اوراجتهاد                        |
| 95          | إب٣ قياس كابيان                                   |
| 91          | إب، اجتهادى اختلاف كابيان                         |
| 1+1         | إب۵ اختلاف بين الائمه كابيان                      |
| 114         | إب ٦ اجتهادى اختلاف كاتكم                         |
| 114         | باب ۷ احکام شرعیه میں مناظرہ کرنے کا بیان         |
| 100+        | إب٨ مختلف مذاهب كابيان                            |
| 100         | إب٩ تقليدكابيان                                   |
| 179         | باب ۱۰ اہل جدیث اور فقہی مذاہب کی مختصر تاریخ     |
| 141         | إب ١١ تقليد شخصى كابيان                           |
| r+4         | إب١١ تلفيق كابيان                                 |
| 222         | باب ۱۳ تقلید جامداور مذموم تقلید کابیان           |
| 779         | باب ۱۳ تقلید بر ہونے والے اشکالات اوران کے جوابات |
| 242         | إب۵ا فقه حنفی کابیان                              |
| <b>r</b> ∠9 | باب١٦ امام الوحنيفه كابيان                        |
| ٣•٨         | باب ۷ غیر مقلدین کابیان                           |
| ۳۷۵         | باب ۱۸ حنفی مسلک کے چندمشہور مسائل کے متدلات      |
|             |                                                   |

# فهرست اجتها دوتقليد كاآخرى فيصله

حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على صاحب تقانوكً

| فحه | عنوانات ص                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸  | حضرت مولا نااشرف على تقانو كَي كي علوم ومعارف ريكمي وتحقيقي كام اكابر كي نظر ميس |
|     | حكيم الامت حضرت تقانوي كعلوم ومعارف اورافادات في متعلق علامة سيرسليمان           |
| 19  | ندوڭ كااظهار خيال اور حضرت تھانوڭ كى علامەسىيەسلىمان ندوڭ كووصيت                 |
| ۳.  | رائے عالی (مفکراسلام حضرت مولا ناسیدابوالحس علی ندوی رحمة الله علیه)             |
| ۳۱  | دعائي کلمات (عارف بالله حضرت مولاناسيد صديق احمد صاحب باندوگ )                   |
| ٣٢  | مبارك سلسله اورسليقه كاكام (حضرت مولاناسية محدرالع حسنى صاحب مدخلاً)             |
| ٣٣  | ایک برااورقابل مبارک باد کام (قاضی مجابدالاسلام قاسمی امارت شرعیه بهار)          |
| ٣٦  | جدت وقدامت كاستكم (حضرت مولا ناسيرسلمان صاحب سيني ندوى مدخلاً)                   |
| ra  | علمی و خقیقی کام (حضرت مولا نابر بان الدین صاحب دامت بر کاتهم)                   |
| ra  | مشكل زين كام برتيب بين تصنيف (شخ الحديث حضرت مولانا محمد يونس صاحب)              |
| ٣۵  | ا جم اور نافع کام (حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمة الله عليه)                |
| 2   | چشمهٔ فیض (مولا نامفتی سعیداحرصاحب پالنډوری)                                     |
| ٣٦  | مغزوجو ہر(حضرت مولا ناشاہ سے اللہ صاحب جلال آبادی ؓ)                             |
| ٣٦  | نعمت عظمی (حضرت مولا ناشاه تحکیم محمد اختر صاحب پا کستان ؓ)                      |
| ٣٦  | استفاده آسان كرديا (مولانامفتى عتيق احمه صاحب دار العلوم ندوة العلما ويكهنو)     |
| ٣٦  | مفيرسلسله اورسليقه كاانتخاب (مولا نامفتى عبدالرحيم صاحب لاجپورگ)                 |
| ٣2  | عرض مرتب                                                                         |
|     |                                                                                  |

## بالب اجتهاد كابيان

| ۴,         | اجتهاد کی حقیقت                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲         | اجتهاد کےشرائط اورمجمتهد کے اوصاف                                        |
| ۲۳         | ادلهٔ شرعیه حپار ہیں کتاب وسنت اجماع وقیاس                               |
| ماما       | علوم قرآن کے مختلف درجات                                                 |
| 2          | معانی قرآن کے مختلف درجات                                                |
| 2          | حدیث وفقه بھی قرآن ہے                                                    |
| ۲          | روايت ِ حديث اور درايت ِ حديث كافرق                                      |
| <u>۸</u> ۲ | جملها حکام شرعیه کتاب الله کی طرف راجع اوراسی کے حکم میں ہیں             |
|            | تقوى اورعلوم وبېيه سے فہم دين ميں زيادتى ہوتى ہے جس ميں فقهاء مجتهدين ہم |
| <u>۸</u> ۲ | ہے بڑھے ہوئے تھے                                                         |
| ሶላ         | فقها مجتهدین نه ہوتے توسب <u>جھنگت</u> ے پھرتے                           |
| ۹۳         | ا تباع مجتهدین کے لئے علماء متقین کا اتباع ضروری ہے                      |
| ۵٠         | ذوق اجتہادی معتبر ہونے کی شرعی دلیل                                      |
| ۵۱         | ذوق اجتهادی کی مثال                                                      |
| ۵۲         | نصوص کی بعض قیودغیر مقصود ہوتی ہیں                                       |
| ۵۲         | ذوق مجہزر کی صحت کے لئے صریح حدیث کی ضرورت نہیں                          |
| ۵۳         | امام صاحب کی شان فقامت اور ذوق اجتهادی کی مثال                           |
| ۵۴         | نصوص متعارضه واحاديث مختلفه ميس ترجيح كامعيار                            |
|            |                                                                          |

حکیمالامت حضرت تھانویؓ

91

جدیدمسائل میں اجتہادی سلسلہ کو ہاقی رکھنے کی فکراوراس کی تدبیر

| 91  | اہل علم وار باب فتاوی کی ذ مہداری                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | بالبع قياس كابيان                                                   |
| 95  | قیاس کی تعریف اوراس کی حقیقت                                        |
| 95  | قیاس شرعی اوراجتها دواشنباط کورد کرنا پوری امت کو گمراه کهنا ہے     |
| 91  | قیاس اور رائے کا فرق                                                |
| 92  | قیاس مُظهر ہونا ہے نہ که مُثبت                                      |
| 91~ | قیاس کااعتبار کیوں کرتے ہوجب کہ قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے؟         |
| 90  | حدیثوں میں بھی جبرائے اور قیاس کی مذمت آئی ہے تواس کو کیوں کرتے ہو؟ |
| 94  | قیاس کیوں معترہے جب کہ قیاس تو ہلیس نے بھی کیا؟                     |
| 94  | حرام قیاس اور ناجائزرائے                                            |
| 9∠  | اہل الرائے کا مصداق                                                 |
| 9∠  | امام ابوحنیفه اہل الرائے نہیں ہیں                                   |
|     | بالمبطم اجتهادى اختلاف كابيان                                       |
| 91  | فرشتوں کے درمیان اجتہادی اختلاف                                     |
| 91  | ملائکہ بھی اجتہاد کرتے ہیں                                          |
| 99  | انبیاء کیم السلام کے درمیان اجتہادی اختلاف اورایک کی دوسرے پرترجیے  |
| 1++ | انبياء عليهم السلام كفهم ميں اختلاف                                 |
| 1+1 | حضرت مُوسىٰ و ہارون علیبهاالسلام کا اجتہادی اختلاف                  |
| 1+1 | رسولُ الله عَلَيْكُ كَي اجتهادى لغزُش بِرآ پِكواطلاعِ               |

| <u>•+•+</u> | ······································                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| IIY         | نصوص کے مختلف الدلالية ہونے کی وجہ سے اختلاف                            |
| 11∠         | نص کے صحیح سندنہ پہنچنے کی وجہ سے اختلاف                                |
| 114         | رواة میں ایک کودوسر کے پرتر جی دینے کی وجہ سے اختلاف                    |
| 114         | مختلف نصوص کے درمیان تطبیق دینے کی وجہ سے اختلاف                        |
| IIΛ         | نصوص کامصداق اورمحمل متعین کرنے کی دجہ سے اختلاف                        |
| IIΛ         | اجماع کے بعض انواع کے حجت نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف                      |
| 119         | نص واجماع نہ ہونے کی صورت میں قیاس کی وجہ سے اختلاف                     |
| 119         | كسى امام يامجتهد برخلاف حديث كااعتراض نهيس كيا جاسكتا                   |
| 119         | اسباب اختلاف كالحصام ممكن نهيس                                          |
|             | بالب اجتهادى اختلاف كاحكم                                               |
| 114         | اجتهادی اختلاف کا حکم احادیث نبویدوآ ثار صحابه کی روشنی میں             |
| 111         | کون سااختلاف رحمت ہے؟                                                   |
| ITT         | اجتهادی اختلا فات کے حدوداوراس کا حکم                                   |
| ITT         | کسی ایک مذہب کویقینی حق اور دوسرے کو باطل جا نناغلط ہے                  |
| 150         | مداهب حقدمیں سے کسی ایک مذہب کو یقینی حق اور دوسر کے وباطل جاننا غلط ہے |
| 150         | کسی ایک مذہب کویقینی حق اور دوسر کے وباطل سمجھنے کا وبال                |
| 150         | حنفی مسلک کومدلل اور ثابت کرنے کا مقصد                                  |
| 150         | اجتهادی مسائل میں کوئی شق اور کوئی جانب امر منکر یا بدعت نہیں           |
| 150         | تمسك بالسنه اوراحياء سنت سيمتعلق غلطنهي كاازاله                         |
| 114         | اختلافی مسائل میں رعایت کے حدود ، اختلافی مسائل میں توسع کے حدود        |

| <del>* * *</del> |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IFA              | فروعی مسائل میں مباحثہ ہے اجتناب                                                  |
| ITA              | فروعی اوراجتهادی مسائل میں مباہلہ جائز نہیں                                       |
| 179              | مسائل فقهيه اوراحكام ظنيه مين مباحثة كرنا جابئي يأنهين؟                           |
|                  | باب احکام شرعیه میں مناظرہ کا بیان                                                |
| 114              | مناظرہ کے اقسام واحکام                                                            |
| 127              | اغراض ومقاصد کے لحاظ ہے مناظرہ کے اقسام واحکام                                    |
| ۲۳               | بعض صورتوں میں مناظرہ کی ضرورت اوراہل علم کی ذمہ داری                             |
| ۲۳               | عوام کے شبہ میں پڑجانے کے خطرہ سے مناظرہ کرنے کا حکم                              |
| ١٣٥              | ضرورت کے وقت مناظرہ کے جواز کے شرائط                                              |
| 124              | تحريري مناظره                                                                     |
| 12               | غیرسلموں سے مناظرہ کرنا                                                           |
| 12               | عمومامناظرہ کا نتیجہ چھانہیں ہوتااوراہل باطل کوفروغ ہوتا ہے                       |
| IMA              | جس مناظره کی کوئی سیح غرض نه ہووہ مضرہے،حضرت امام آبو حنیفہ گاار شاد              |
|                  | باب مختلف مداهب كابيان                                                            |
| 4ماا             | ائمہ کے درمیان اجتہادی اختلاف اوراحکام میں استنباط کی گنجائش کیوں رکھی گئی؟       |
| اما              | ائمہ مجتبدین اورعلاء پراعتراض کرنا دراصل الله ورسول پراعتراض کرناہے               |
| ۱۳۲              | بدرائے صحیحتنہیں کہا حکام شرعیہ میں علماء کو کمیٹی کر کے اختلاف ختم کر لینا چاہئے |
| ۳۳               | یہ خواہش غلط ہے کہ احکام ومسائل میں سب علماء ایک شق پر متفل ہوجائیں               |
|                  |                                                                                   |

| •   |                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٣ | علماء کے مسلوں اور فتو وَں کور دکر نا دراصل اللہ ورسول کے فر مان کور د کر نا |
| 1ra | مجتهدین کااختلاف رحمت ہے                                                     |
| 160 | مجتهدین اورعلاء کے اختلاف کے دجہ سے بدگمان ہوناصحیح نہیں                     |
| IMY | ائمہ مجتہدین کےاجتہادی اختلاف میں بھی نا کامی نہیں                           |
| IP4 | اجتہادی خطا بھی باعث اجروثواب ہے                                             |
| IM2 | اجتہادی اختلاف کو سجھنے کے لئے عمدہ مثال                                     |
| IM  | علماء کے اجتہادی اختلاف کے وقت عوام کے لئے دستورالعمل                        |
| 169 | حق تک پہنچنے کا آسان راستہ                                                   |
| 10+ | حق تک پہنچنے کے لئے دعا کی ضرورت                                             |
| 101 | دعاء سےراحت قلب ضرورنصیب ہوتی ہے                                             |
| 101 | کوشش اور دعاء کے بعدتم معذور سمجھے جاؤگے گونطی پر ہو                         |
|     | باب تقليد كابيان                                                             |
| 10" | نجات کے صرف دوراستے تحقیق یا تقلید                                           |
| 100 | تقليد كي تعريف اوراس كامدار                                                  |
| 100 | تقلیداور بیعت کافرق ، تقلیداوراتباع کافرق                                    |
| 164 | تقليدائمهاورانتباع ثينخ كافرق                                                |
| 164 | تقليد كامقصد                                                                 |
| 104 | تقلید کرنے میں بھی نص پر ہی عمل ہور ہاہے                                     |
| 104 | كياترك تقليد سے موَاخذہ ہوگا؟                                                |

| <u>••••</u> | <del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del>                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 104         | مقلدعوام كامنصب                                                               |
| 101         | تقلیدائمه کی حقیقت اورایک بڑی غلط فنجی کا زاله                                |
| 109         | ہم فقہاء دائمہ مجتهدین کے بیس بلکہ اصلاً حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے تتبع ہیں |
| 14+         | ائمہ کی تقلید قرآن وحدیث کی تقلید ہے                                          |
| 14+         | يېود يول کې مشر کانه تقليد کې حقيقت                                           |
| الاا        | اطاعت کی دوشمیں ، کون تا تقلید شرک ہے؟                                        |
| 175         | غيرمقلدين كااہل تقليد پرالزام                                                 |
| 175         | کون تی اطاعت و پیروی حرام اور شرک ہے؟                                         |
| 141"        | صحابه وائمه مجتهدين كى تقليداوران كے اتباع كى حقيقت                           |
| ۱۲۵ ۔       | باوجودذ خیرهٔ احادیث پرنگاه ہونے کے چھر بھی تقلید کیوں ضروری ہے؟              |
| YYI         | بجائے صحابہ کے ائمکہ کی تقلید کیوں ضروری ہے؟                                  |
| 144         | ائمہار بعہ ہی کی مخصیص کیوں ضروری ہے؟                                         |
| 17A _       | ہندوستان میں مذہب حنفی کی مخصیص کیوں ہے؟                                      |
|             | بابا اہل حدیث اور فقہی مذاہب کی مختصر تاریخ                                   |
| 179         | حنفی،شافعی،ماکلی، خنبلی مذاہب کیسے پیدا ہو گئے؟                               |
| 14          | سلفیت اوراہل حدیث کی ابتداء                                                   |
| 141         | امل تخز یج وامل حدیث کی ہم آ ہنگی اور با ہمی اتحاد وا تفاق                    |
| 147         | مجتهدین فی المذهب کا دور                                                      |
| 14          | جاِرسوسال کے بعد کا دور ،فقہاءومحدثین کے درمیان تعصب وہنگامہ آ رائی <u> </u>  |

| <del>+0+</del> | <del> - - - - - - - - - - - - - - - - - -</del>                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1214           | ائمهار بعه کی اتباع اور مذہب معین کی تقلید پراجماع                      |
| 121            | بعض مقلدین کا تشدداورغلو، ایسی تقلیدیقییاً حرام ہے                      |
| 124            | بعض ابل حديث كاتعصب وتشد داورسلف برلعن طعن <u> </u>                     |
| 146            | ان دونوں غالی اور منشد دفر قوں کے درمیان متوسط طبقہ                     |
| 120            | ائمهار بعه کی تقلید برانحصار کیوں؟                                      |
| 120            | حنفی مسلک کی نفضیل وترجیح کیوں؟                                         |
|                | بالله تقليد شخصى كابيان                                                 |
| ۱∠۸            | تقلید شخصی کی تعریف ، تقلید شخصی کا مقصد                                |
| ۱۷۸            | تقلید شخصی کا ثبوت احادیث نبویی                                         |
| 1∠9            | تقلید شخصی کی مشر وعیت وسنتیت                                           |
| IAI            | تلفیق کیوں ممنوع اور تقلید شخصی ہی کیوں ضروری ہے؟                       |
| ١٨٣            | جب سلف میں تقلیر شخصی نبھی تو ہمارے لئے کیوں ضروری ہے؟                  |
| ۱۸۴            | تقلید شخصی میں راحت بھی ہے اورنفس کی حفاظت بھی                          |
| ۱۸۵            | مسکه یو حضے اور فتویٰ لینے میں ایک ہی عالم و فتی کو متعین کرنے کی ضرورت |
| ٢٨١            | پوچھر عمل کرنے اور تقلید کی اجازت میں حق تعالیٰ کی بڑی رحمت             |
|                | فصل تقليد شخصى كاوجوب                                                   |
| ۱۸۸            | وجوب کی دو شمیں،واجب بالذات اورواجب بالغیر   ،   دلیل اور مثال          |
| 1/9            | واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے                                          |
|                |                                                                         |

اجتها دوتقليد كاآخرى فيصليه

تقلید شخصی کے وجوب اور تلفیق یعنی آزادی کی ممانعت کے شرعی دلائل 19+ تقلیر شخصی نہ کرنے کے نقصانات جن سے بچناوا جب ہے 190 تقلیر شخصی کے بغیر حقیقتاً اتباعِ حدیث کیوں دشوارہے؟ 190 تقلیة تخصی برواجب کااطلاق کیسے درست ہوا؟ ،تقلید تخصی کی<sup>مص</sup> 194 ترك تقليد كاخار 194 ا گرتقلید شخصی واجب تھی تو سلف صالحین ومحدثین نے اسے کیوا 191 تقلید شخصی کامدار محض حسن ظن پرہے 191 وجوت تقليد شخصى كےسلسله ميںاصولی وكلامی بحث احكام نثرعيه كى دونشميس،منصوصه،غيرمنصوصهاوران كاحكم 1+1 ائمهار بعه ہی کی تقلید میں انحصار کیوں؟ 1+1 صرف ایک ہی امام کی تقلید کیوں؟ اساعتراض کا جواب که محمدی مذہب کوچھوڑ کرحنفی مذہر دىن و**ند**ېب كافرق **r+r** انتقال عن مذهب الى مذهب آخر،ايك مسلك كوچھوڑ كردوسرامسلك اختيار كرنا مذاہب اربعہ سے خروج ممنوع ہے بالمالتكفيق كابيان تلفيق كى تعريف اوراس كى مثال عمل واحدمیں ضرورت کی وجہ ہے بھی تلفیق کی احازت نہیں

|   | ار میان در اسان |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | محض خطِّ نفس کے لئے تلفیق جائز نہیں                                                                             |
|   | تلفيق كاوبال                                                                                                    |
|   | ر فع یدین کرنے کی شرط پر نکاح کرنے سے سلب ایمان کا خطرہ، اشکال وجواب                                            |
|   | فصل                                                                                                             |
|   | موقع اختلاف میں احوط پڑمل بہتر ہے                                                                               |
|   | دیگر نداهب اوراختلافی مسائل کی رعایت کے حدود                                                                    |
|   | بعض حالات میں دوسرے م <i>ذہ</i> ب کی رعابیت کرنا واجب ہے                                                        |
|   | احوط پیمل کرنے کے حدود                                                                                          |
|   | ترک تقلیداورمل بالاحوط میں احتیاط، مجتهد کودوسرے مجتهد کی تقلید حرام ہے                                         |
|   | فصل                                                                                                             |
|   | امت کوفتنہاورتشویش سے بچانے کے لئے بجائے راجج کے مرجوح کواختیار کرنا                                            |
| - | ناجا ئزاور مذموم تقليدناجا ئزاور مذموم تقليد                                                                    |
|   | مجہتدین کی شان میں گتا خی کرنااور مقلدین ہے بد کمان ہونا جائز نہیں                                              |
|   | غیرمقلدین کوملی الاطلاق برا کہنا جائز نہیں،ایسے دوشم کے لوگوں سے پر ہیز بیجئے                                   |
|   | فصل                                                                                                             |
|   | ضر ورت کے وقت دوسرے مذا ہب پر فتو کی دینے کی گنجائش                                                             |
|   | ضرورت کےوقت افتاء بمذہب الغیر متقد مین کی تصریحات سے ثابت ہے                                                    |
|   | ضرورت اورَ نغیّر عرف کی وجہ ہے دوسرے مذہب پرفتو کی دینے کی اجازت                                                |
|   | دوسرے مذہب پرفتو کی دینے کے بعض اہم شرا نظ                                                                      |
|   |                                                                                                                 |

#### باسلا تقلید جامداور مذموم تقلید کے بیان میں ائمه كي تقليد ميں غلو 222 ائمہ کی تقلید میں جمود سخت منع ہے،اللّٰدایسے جمود سے بیائے ہماری جماعت میں ہرتقلید جائز نہیں 227 ہم امام صاحبؓ کے بھی بعض فتو وَں کورد کردیتے ہیں ۲۲۴ فاتحہ خلف الا مام حضرت تھا نو کیؓ نے بھی کیا ہے 270 حضرت تفانوئ كاغيرمقلدين كي طرف ميلان اوربذر بعيخوات ت تعالى كي هبري بذر بعة خواب غيبى شهادت ا گرامام کا قول کسی آیت یا صر*یح حدیث کےخ*لاف ہو 277 عامی کی نگاہ میںا گرامام کا قول حدیث کےخلاف ہو **77**∠ اگرامام کےقول کی کوئی دلیل نہ ہو ۲۲۸ بالنها تقلید برہونے والےاشکالات اوران کے جوابات بياشكال صحيح نهين كه مقلدين فقهاء كقول كى دجه يقول رسول كوچھوڑ ديتے ہيں حضرات ائمه مجتهدین براس درجهاعتا د کیوں ہے؟ ائمهُ اربعه كي خصيص كيول؟ كيااب مجتهز نهيں موسكة؟ ائمهٔ مجتهدین پراجتهادختم ہونے کی دلیل ائمہ مجتہدین کےمرتب کردہ فقہ پراعتبار نہ کرنے کاانجام حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے جب امام کے قول کو چھوڑ دیا تو پھر تقلید کہاں ہاقی رہی؟

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

| ۲۳۳          | حنی بھی جب دلیل تلاش کرتے ہیں تو پھر مقلد کہاں رہے؟                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳          | بہت سے مسائل میں جب صاحبین کے قول کواختیار کرلیا تو پھر حفی کہاں رہے؟           |
| ۲۳۴          | بہت ہے مسائل امام صاحب سے منقول بھی نہیں ان میں تقلیر شخصی کہاں رہی؟            |
| ۲۳۲          | جدیدمسائل میں امام صاحب کی تقلید کہاں ہے؟                                       |
| ۲۳۴          | بعض مسائل میں دوسر سے ائمہ کے اقوال لینے کے بعد تقلید شخصی کہاں باقی رہی؟       |
| rma          | حنفی مسلک کی امام صاحب تک سندتو پینچتی نہیں پھران کی تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟     |
| ٢٣۵          | اگرتقليدكرنا بوصحابه كى تقليدكروان كوچھور كرائمه مجتهدين كى تقليد كيوں كرتے ہو؟ |
| ۲۳۲          | منصوص اور واضح مسائل میں ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟                            |
| ۲۳۲          | بہت ہے مسائل حدیث کے خلاف ہیں ان میں ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟                |
| ٢٣٨          | يكهناكة يمسكه حديث كےخلاف ہے "كس كامنصب ہے؟                                     |
| 229          | كتب فقه مين ذكر كرده دلاكل كي حيثيت                                             |
| ۲۴.          | مسائل میں اگرشیهات ہوں توان کا جواب دینا ہمارے ذمنہیں                           |
| <b>۲</b> /*• | تقلید کی ندمت نو قرآن سے ثابت ہے پھر کیوں کر جائز ہو مکتی ہے؟                   |
| ۲۳۲          | عوام الناس توامام ابوحنیفه کوجانتے بھی نہیں چھران کا تقلید کرنا کیسے درست ہے؟   |
| ۲۳۲          | چار <sub>ا</sub> ی کی تخصیص کیوں؟                                               |
| ٣٣           | بلادلیل تقلید کیوں درست ہے جب کہ ائمہ مجتهدین نے خوداس مے منع کیا ہے؟           |
| ۲۳۳          | بجائے ائمہ مجتہدین کے اہل ہیت کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ؟                      |
| 447          | بجائے حنفی وشافعی، ماکمی جنبلی کے اہل بیت کی طرف نسبت کیوں نہیں کی جاتی ؟       |
| 447          | امام جعفرصادق کے طریقہ کوچھوڑ کرامام ابوحنیفہ گی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟         |
| ram          | تقلیر شخصی کو بھی اس کے مفاسد کی وجہ سے کیوں نہیں منع کیا جاتا ؟                |

| <b>+0+</b>  | <del>                                     </del>              |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ram         | حنفی کے معنٰی ، اگر حنفی کہنا شرک ہے تو محمدی کہنا بھی شرک ہے |
| rap         | حنفی کہنےکا جواز                                              |
| rap         | مسلک کوکسی امام کی طرف منسوب کرنے کی حقیقت                    |
| raa         | جائے خفی کے <b>حمد</b> ی کیون نہیں کہتے؟                      |
| <b>100</b>  | کسی مذہب کی طرف نسبت کرنے کی دلیل                             |
| <b>7</b> 0∠ | بسااوقات حنفي لكصنے كى ضرورت ومصلحت                           |
| <b>1</b> 02 | ابن تيميه وابن قيم مقلد تھے يا مجتهد؟                         |
| <b>1</b> 02 | شاه ولى الله صاحبٌ مقلد تھے یاغیر مقلد؟                       |
| Tan         | مولا نااسلعيل شهيدً كياغير مقلد تهے؟                          |
| 109         | میں تقلید میں محقق ہوں                                        |
| 444         | مولا ناعبدالحي حنفی فرنگی محلی ٔ اوران کاعلمی مرتبه ومقام     |
| 444         | مجتهدین نے فرضی مسائل کیوں وضع کئے؟                           |
| 171         | فرض، واجب،سنت وغيره كي تقسيم بعد مين كيول كي گئ؟              |
| 171         | مجتهدین کااحسان                                               |
|             | باہا فقہ خفی کے بیان میں                                      |
| 244         | فقه خفی احادیث کی روشنی میں                                   |
| 270         | امام صاحبٌ كاكوئي قول حديث كےخلاف نہيں                        |
| ٢٢٦         | حنفی مذہب کے اصول اقرب الی الحدیث ہیں                         |
| ۲۲۲         | غیر مقلدین کے مقررہ اصول بھی منصوص نہیں                       |

| ••••        | ***************************************                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 742         | مخالفت ِ حدیث کا اثرکال اوراس کا جوابِ                                    |
| 742         | کسی امام پرترک حدیث کاالزام شیح نهیں                                      |
| 771         | امام صاحب کے نزد کی خبر واحداور ضعیف حدیث بھی قیاس پر مقدم ہے             |
| 779         | امام ابوصنیفهٔ اُحادیث موقوفه اورآ ثار صحابه کویھی قیاس پر مقدم رکھتے ہیں |
| 12+         | حنفی مسلک کے مشدلات میں آ شار صحابه زیادہ کیوں ہیں؟                       |
| <b>1</b> 21 | احناف مقلدين ابل السنه والجماعة اورعامل بالحديث بين                       |
| <b>1</b> 2m | علمائے غیر مقلدین کی شہادت، مولانا سیدند برجسین صاحب کی شہادت             |
| <b>1</b> 2m | نواب صديق حسن خال صاحب كي شهادت                                           |
| 121         | ہرمسکہ میں صرح حدیث طلب کرناغلطی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| 121         | کیااحناف کی احادیث مرجوح اورضعیف ہیں؟                                     |
| <b>1</b> 27 | اس شبر کا جواب که حنفیه کے دلاکل اکثر احادیث ضعیفه کیوں ہیں؟              |
|             | متقدمین کےاستدلال کے بعد، بعد کے دور میں حدیث میں ضعف کالاحق ہونا         |
| 124         | مصرات دلال تبین                                                           |
| 122         | حنفی مسلک کی کتابوں میں حدیث کے حوالے کیوں نہیں؟                          |
| <b>1</b> 4  | امام کا قول حدیث کےخلاف ہے پھر بھی اس کو کیوں مانتے ہیں؟                  |
|             | بالبا امام ابوحنیفه رضی الله عنه کے بیان میں                              |
| <b>r</b> ∠9 | حضرت امام ابوحنیفهٔ ٔ ورد گیرائمه مجتهدین کی تاریخ ولادت وتاریخ وفات      |
| 1/1+        | امام ابوحنیفهٔ گافضل و کمال اور علم حاصل کرنے کا شوق                      |
| 1/1         | امام ابو حنیفهٔ گاتقوی ،احتیاط، تواضع                                     |

اجتهاد وتقليد كاآخرى فيصله

كياامام صاحب كوصرف كارحديثين فبينجي تطيس؟ 717 امام ابوصنیفہ کوسترہ حدیثیں بینچنے کا الزام بالکل غلط اور عقل اُفقل کے خلاف ہے امام ابوحنیفه محققین کی تصریح کے مطابق تابعی ہیں یا تبع تابعی 27 امام ابوحنیفهٔ گیاضعیف اورغیر ثقه ہیں؟ ۲۸۴ امام ابوحنیفٰہ گی تقلید کا ثبوت قرآن یا ک سے ۲۸۵ امام ابوحنیفه رحمة الله علیه اوران کےاصحاب کیامر جیہ تھے؟ MA سيدناعبدالقادرجيلا في كنز ديك امام ابوحنيفة كامقام 71/ حضرت امام ابوحنيفة كم متعلق حضرت شاه ولى الله صاحب كاكلام **MA9** کیاامام صاحب نے سواداعظم سے اختلاف فرمایا ہے؟ 494 کیاامام صاحب حدیث کی مخالفت فرماتے ہیں؟ حدیث کومعلل سمجھ کرعلت ریمل کرنا اورحدیث کے ظاہر الفاظ بیمل نہ کرنا حديث كي مخالفت نہيں 791 امام صاحب نے حدیث کے مغزو معنی پر نظرر تھی ہے 797 امام صاحبٌّ غایت درجه حدیث کے متبع ہیں 792 بعض اعمال مسنونه جواحا ديث صحيحه سيرثابت ہيں ان کوامام ابوحنيفه کيوں منع کرتے ہیں؟ جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ اُتم سجدہ اور سور ہُدھو پیڑھنے کی ممانعت کی وجہ مروربين يدى المصلّى كےمسّله ميں امام ابوحنيفه كے مخالفت حديث كى حقيقہ سحدہ شکر سے نع کرنے کی وجہ 499 مغرب کی اذ ان وا قامت کے درمیان فل پڑھنے سے منع کرنے کی وج

| •+•+•       | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢         | نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے کی وجہ                  |
| <b>***</b>  | فقه حنفی کی خصوصیات                                                 |
| ۳۰۳         | ایکانگریز کامقوله                                                   |
| ۳۰۴۰        | امام صاحب کی شان فقاہت کی ایک اور مثال                              |
| r+a         | علامهابن تیمیداً ورامام ابوصنیفه اً وران کے تلامذہ کے اجتہاد کا فرق |
| r+a         | مباشر مختار کے ہوتے ہوئے سبب کی طرف نسبت نہیں کی جاتی               |
|             | باب غیرمقلدین کے بیان میں                                           |
| ٣٠٨         | آج کل کے حق کے متلاثی                                               |
| ٣٠٨         | غير مقلدين كياابل حديث مين؟                                         |
| ۳۰۹         | غیر مقلدی کےلوازم اوراس کاانجام                                     |
| <b>r</b> +9 | غیرمقلدین سے طبعی انقباض ہونے اور دل نہ ملنے کی وجہ                 |
| ۳۱۰         | برعتی زیادہ برے ہیں یاغیرمقلدین؟                                    |
| ۳۱۰         | غير مقلداور بدعتى                                                   |
| ٣١١         | غیر مقلداور بدعتی کی بہچان                                          |
| ٣١١         | غیرمقلدین کےمسلک کاخلاصہ                                            |
| ٣١١         | آمین بالجبر ورفع یدین غیرمقلدیت نہیں                                |
| <b>r</b> ir | ہمیں غیرمقلدین سے عدم تقلید کی بناپر نفرے نہیں                      |
| mir         | غير مقلدين بھی عجيب چيز ہيں                                         |
| rir         | غیر مقلدین کااصلی اور عمومی مرض                                     |

| ۳۱۳         | مقلدین اور حنفیوں کی طرف سے غیر مقلدین کی انتہائی بدگمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سماس        | غیر مقلدین میں بد گمانی و بدزبانی کا مرض اورا نباع سنت واحیاء سنت کا دھو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۱۵         | ير معلى بن برمان برائيس كهتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۱۵         | ایر مقلدین میں دوامر قابل اصلاح ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱۵         | يىر مىدى بىل بىل دروس رئاس كەن بىل<br>بعض اہل ظاہراورغيرمقلدين كاتشدداور گستاخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>۳</i> 14 | هربات کو بدعت کهنے کا مرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br>۲۱۷     | ، ربات ربرت ہے، اس ربات کے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| μ1Λ         | ئىر مقلدىن كونقىيىت<br>غىرمقلدىن كونقىيىت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۱۸         | ئىر مقلدىن كاحال<br>غىر مقلدىن كاحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r19         | عوام غير مقلدون كاحال<br>عوام غير مقلدون كاحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r19         | ورم پیر صدون ه حال<br>ایک جاہل غیر مقلد کا اجتہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mr.         | ایت جابن میر مفتده ابههاد<br>ائیدار بعه کی تقلید حیصور کرعلامه شوکانی کی تقلید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rri         | المهار بعدی صلید پیور ترملامه خوان ک سلید<br>غیر مقلدین کاعقیدهٔ توحید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r 1 1       | مير ملك ين المسيدة توسيد<br>مفيد گروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | غیر مقلدین کی آمین بالحبر<br>غیر مقلدین کی آمین بالحبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mrr<br>     | , and a second s |
| <b>MTM</b>  | عبادات میں بھی فساد کی نبیت<br>سر مدے تعرف فسی سر مدن کے مار مار ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>mrm</b>  | آمین کی تین شمیں آمین بالحجر، بالسر، بالشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mrm         | ایک شرّی غیرمقلد کی شرارت کاقصه به بیرین می منهد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٢٦         | شرّ ی اورفتنہ پرورشخص کومبجد میں آنے سے روکا جاسکتا ہے یانہیں؟<br>سور الراس بھا نہ طوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | آمین بالجبر کہنا بھی جب سنت سے ثابت ہے پھراس پڑمل کرنے سے طبعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 220         | انقباض کیوں ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| mra         | غیرمقلدین میں اہل تقویٰ وصلحاء کیوں نہیں ہوتے ؟    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| ٣٢٦         | آ زادیٔ نفس اورغیر مقلدیت کے کرش <u>ے</u>          |
| mr <u>/</u> | غیرمقلد ہونا آسان ہےمقلد ہونامشکل ہے               |
| <b>mr</b> ∠ | آ زادغیرمقلدوں کی مثال                             |
| <b>MTA</b>  | غيرمقلدين كااعتراف                                 |
| ٣٢٨         | غیرمقلدین کااپنے متعلق خودا قرار                   |
| 279         | بعض علماء غیر مقلدین کی شهادت <u>.</u>             |
| ٣٣٠         | کیاغیرمقلدین بھی حنفی ہیں؟                         |
| ۳۳۱         | نمبردد کے خفی                                      |
| mmr         | اصل مذہب کے اعتبار سے غیر مقلدین بھی کیکے مقلد ہیں |
| <b>mmr</b>  | ائمه مجتهدین کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں      |
| mmm         | حضرت گنگویگ کاواقعه                                |
| mmm         | ائمه پرسبّ وشتم کرنے کا نتیجہ                      |
| ٣٣٦         | بے ادب کا من <sub>ق</sub> رقبلہ سے پھر جاتا ہے     |
| mmr         | متصلب مقلداورمخلص غير مقلد كوبرا كهناجا ئزنهيس     |
| mma         | غیرمقلدین کے ہل حق ہونے یانہ ہونے کامعیار          |
| mra         | ا يك غير مقلدانصاف پسند سے مكالمه                  |
| mm2         | ایک اور مکالمه                                     |
| ٣٣٩         | ا یک غیرمقلد سے حضرت تھا نو ک گام کالمہ            |
| ٣٣٩         | ایک نابیناغیرمقلد سے مکالمہ                        |

| <del>V V V</del> | ***************************************                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۴۲۰۰             | غیرمقلدین کے زدیک کیا حنفی کا فرمیں؟                                |
| ۳۴4              | ایک عامی شخص کاغیر مقلدمولوی ہے م کالمہ                             |
| ام               | ا یک غیر مقلدمولوی کا حاجی امدادالله صاحب مکیؓ سے مختصر مناظرہ      |
|                  | فصل                                                                 |
| سهم              | غیرمقلدین ہے متعلق چنداہم فآویٰ                                     |
| ٣٣٢              | غالی غیرمقلدین سے اختلاف فروع میں نہیں اصول میں ہے                  |
| ٣٣٢              | غير مقلدين كےايك اشتہار كاجواب                                      |
| ٢٦٦              | غیرمقلدین کی تلبیس ودسیسه کاری                                      |
| ۲۳۲              | غیرمقلدین کی خدمت میں اشرف علی کی تقریر                             |
|                  | غیر مقلدین کی تلبیس ودسیسه کاری کے ساتھ کئے گئیسوالات اور حضرت      |
| ٩٣٩              | تھانویؓ کے حکیمانہ جوابات                                           |
|                  | غیر مقلدین خود اجتهاد کرنے اور تقلید شخصی کے انکار کی وجہ سے اہلسنت |
| ٩٣٩              | والجماعت سےخارج ہوں گے پانہیں؟                                      |
| <b>ra</b> •      | غیر مقلدین کے اہلسنت والجماعت میں شامل ہونے کی تحقیق                |
| 201              | اہلسنت والجماعت كى تعريف اورعام ضابطه                               |
| 201              | غیر مقلدین کاشار کس طبقه اور فرقه میں ہے                            |
| 201              | اہل ہو کی واہل بدعت کا ایک فرقہ                                     |
| rar              | برعتوں اور غیر مقلدوں کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں؟                 |
| rar              | اوروه ابل سنت والجماعت ميں شامل ہيں يانہيں؟                         |
| rar              | برعتنو ں اورغیر مقلدوں کو بیعت کرنا جا ہے یانہیں؟                   |

<del>\</del>

|             | غیر مقلدین کی حضرت تھانویؓ سے درخواست بیعت اور حضرت تھانویؓ کے         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| rar         | شرائط بيعت                                                             |
| rar         | غیرمقلدول کی بابت حکیم الامت حضرت تھا نو گ کی وسعت ظرفی                |
| raa         | حاجی امدادالله صاحب مهاجر کلی کاواقعه                                  |
| ray         | غیرمقلداوردوسرے مذہب والول کے چیچے نماز پڑھنادرست ہے یانہیں؟           |
| <b>7</b> 02 | غیر مقلدوں کی امامت اوران کی اقترامیں نماز پڑھنے مے متعلق فیصلہ کن بات |
| <b>ma9</b>  | مختاط غیرمقلدین کی افتداء میں بھی نماز پڑھناا حتیاط کےخلاف ہے۔۔۔۔      |
| rag         | غیرمقلدوں کے بیچھےنماز پڑھنے کاایک تجربہ                               |
| ٣4٠         | جرابوں رمسح کرنے کی تحقیق اوراہل حدیث کے فیاویٰ کی حقیقت               |
| ۳۲۵         | با المحنفی مسلک کے چند مشہور مسائل کے مشدلات                           |
| ٣٧٢         | ایک مثل پرظهر کاونت رہتا ہے                                            |
| ٣٧٦         | گردن کے مسکلہ کی تحقیق                                                 |
| ۳4 <u>۷</u> | شرم گاہ میں ہاتھ لگانے سے وضونہیں اُوشا                                |
| ٣٧٨         | عورت کے چھونے سے وضونہیں اُوشا                                         |
| ٣49         | نماز میں بہم اللّٰد آواز سے نہ پڑھے                                    |
| ٣49         | امام کے پیچھے قرأت نہیں کی جائے گی                                     |
| ٣٢          | مسكه فانخه خلف الا مام                                                 |
| ٣/ ٢        | رفع یدین صرف تکبیر تحریمه میں ہوگااس کےعلاو نہیں                       |
| ۳20         | نماز میں اصل سکون اور رفع ( یعنی ہاتھ اٹھانا )عارض ہے                  |

| <b>7</b> 24 | آمین بالجبرنہیں بلکہ بالسریعنی آہتہ کہے                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> ∠∠ | نماز میں ہاتھ ناف کے پنچے باندھے                                  |
| ۳۷۸         | قعدها خیره میں کیسے بیٹھے؟                                        |
| ۳۸.         | رفع سبّا بدیعن حالت تشهد میں انگلی اٹھانے اور اشارہ کرنے کی تحقیق |
| ٣٨٢         | ایک شباوراس کا جواب                                               |
| <b>777</b>  | حالت تشہد میں انگلی کو ترکت دیتے رہنے کی ممانعت حدیث پاک سے ثابت  |
|             | <del>&lt;</del> -                                                 |
| ۳۸۴         | سنت ِ فجر حِصوت جا ئيں تو طلوع آ فماب كے بعد پڑھے                 |
| ۳۸۴         | وتر تین رکعت ہیں، دور کعت میں سلام چھیرے بغیر                     |
| ٣٨٦         | صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھے                                      |
| ٣٨٦         | یہلی اور تیسری رکعت میں سیدھا کھڑا ہوجائے بیٹ <u>ھے نہیں</u>      |
| <b>M</b> 1  | نماز جنازه میں سورہ فاتحہ پڑھنے کامسکلہ                           |
| ٣٨٨         | حالت قیام میں ٹخنوں کوٹخنوں سے ملانے کا تھم                       |
| <b>1</b> 91 | مسئله کی مزید تفصیل احادیث مبار که کی روشنی میں                   |
| <b>m9</b> 0 | صرف کنگی اور حیا در میں نماز پڑھنے کا حکم                         |
| ۳۹۲         | فائده از مرتب، شخ ابن بازگافتوی                                   |
| ۳۹۲         | فرض نماز وں کے بعد دعا کرنے کا ثبوت اوراس کی اہمیت                |
| 147         | خطبه عربی ہی زبان میں کیوں؟                                       |
| 44          | جمع بین الصلونتین کی اجازت کیون نہیں؟                             |
|             |                                                                   |

حکیم الامت حضرت مولا ناانشرف علی تھانوی کے علوم ومعارف پر علمی و تحقیق کام اکابرامت کی نظر میں حكيم الامت حضرت تها نوى ّ كے علوم ومعارف اور تحقیقات مرحت الله میں مقال اللہ میں مقال اللہ میں اللہ میں مقال اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

29

وافادات کے تعلق علامہ سیدسلیمان ندوی گاا ظہار خیال اور

# حضرت تفانوی کی علامه سیدسلیمان ندوی کووصیت

علامہ سیدسلیمان ندوی اینے آخری سفرتھانہ بھون کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا مسعود عالم ندوی کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت مولا ناتھانویؒ کی خدمت میں اارجولائی کورخصت ہوکر بھو پال روانہ ہوا، چلتے وقت ارشاد ہوا جاؤخدا کے سپر دکیا،۔۔۔۔اورارشاد ہوا کہ میری کتابوں کے اقتباسات رسالوں اور کتابوں کی صورت میں شائع کرو، پیگویا میری آئندہ پیکیل کی راہ بتائی گئی۔

(مكاتيب سيرسليمان ١٣٦)

حصزت عارف بالله جناب ڈاکٹر عبدالحیؒ صاحب تحریر فرماتے ہیں: حضرت والارحمۃ اللّہ علیہ نے اپنی آخری ملاقات میں علامہ سیرسلیمان ندویؒ سےارشاد فرمایا تھا:میری تصانیف سے انتخابات شائع کرتے رہنا۔

(مأ ثر حكيم الامت ص١٦٥)

علامه سیدسلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں:

موسمت پیری سارق کریں ہوئے ہیں ، بڑی ضرورت تھی کہاس اصلاح وتجدید کے خاکے کوجس کوایک مسلح وقت اپنی تصنیفات ورسائل میں سپر دکر گیا ہے اور جن پر زبان کی کہنگی اور طریقِ ادا کی قدامت کا پردہ پڑا ہے ،ان کوموجودہ زمانہ کے مذاق اور تقریر وتحریر کے نئے انداز کی روشنی میں اجاگر کیا جائے۔

(مقدمة تجديد كامل ٣٣٠)

# رائے عالی

# مفكراسلام حضرت مولا ناسيدا بوالحسن على ندوى رحمة الله عليه

فاضل عزیز مولوی محمدزید مظاہری ندوی مدرس جامعه عربیہ ہتورا (بارك الله فی حیاته وفی افادته ) جوحضرت حکیم الامت کے افادات وارشادات اور تحقیقات ونظریات کو مختلف عنوانوں اور موضوعات کے ماتحت اس طرح جمع کررہے ہیں کہ حضرت کے علوم وافادات کا ایک دائرۃ المعارف (انسائیکلوپیڈیا) تیار ہوتا جارہا ہے .....

ان خصوصیات اورا فادیت کی بنا پرعزیز گرامی قدر مولوی محمد زید مظاہری ندوی نه صرف تھانوی اور دیو بندی حلقہ کی طرف سے بلکہ تمام سلیم الطبع اور سیح الفکر حق شناسوں اور قدر دانوں کی طرف سے بھی شکریہ اور دعاء کے ستحق ہیں۔

اوراس کے ساتھ اوراس سے پھھزیادہ ہی داعی الی اللہ اور عالم ربانی مولانا قاری سید صدیق احد باندوی سر پرست جامعہ عربیہ ہتوراباندہ (بوپی )اس سے زیادہ شکر سیہ اور دعاء کے ستحق ہیں جن کی سر پرستی اور گرانی ،ہمت افزائی اور قدر دانی کے سامیمیں ایسے مفید اور قابل قدر کام اوران کے زیراہتمام دانش گاہ اور تربیت گاہ میں انجام پار ہے ہیں۔ اطال اللہ بقائه و عمم نفعه جزاہ اللہ خیرا.

ا بوالحسن على ندوى دائره شاهلم الله حشى رائر بريلى كارذى الحبد ١٣١٥ هـ

## دعائبه كلمات

عارف بالله حضرت مولانا سيد صديق احمد صاحب باندوى رحمة الله عليه بانى جامعه عربيه هتورا بانده (يوپى)

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

حکیم الامت حضرت مولا ناومقتراناالشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بزمانۂ طالب علمی اکابرامت نے اس کا اندازہ لگالیا تھا کہ آ گے چل کر مسندارشاد پر متمکن ہوکر مرجع خلائق ہوں گے اور ہرعام وخاص ان کے فیوض وبرکات سے متمتع ہوں گے۔ چنانچے حضرت اقدس کے کار ہائے نمایاں نے اساطین امت کے اس خیال کی تصدیق کی ، کہنے والے نے بچ کہا ہے۔'' قلندر ہر چہ گوید دیدہ گویڈ'

خداوند قدوس نے حضرت والا کوتجدید اورا حیاء سنت کے جس اعلی مقام پر فائز فر مایا تھااس کی اس دور میں نظیر نہیں۔

آج بھی مخلوق حضرت کی تصنیفات وارشادات عالیہ اور مواعظ حسنہ سے فیضیاب ہورہی ہے، حضرت کے علوم ومعارف کے سلسلہ میں مختلف عنوان سے ہندو پاک میں کام ہورہا ہے، لیکن بجاطور پر کہا جاسکتا ہے کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے عزیز کی مولو کی مفتی محمدز پیسلمہ مدرس جامعہ عربیہ ہتورا کو جس نرالے انداز سے کام کی توفیق عطافر مائی اس جامعیت کے ساتھ ابھی تک کام نہیں ہواتھا اس سلسلہ کی تین در جن سے زائد ان کی تصانیف ہیں ۔ بارگاہ ایز دی میں دعا ہے کہ اس کو قبولیت تامہ عطافر مائے اور مزید توفیق نصیب فرمائے۔

احتر صدیق احمد غفرلہ خادم جامعہ عربیہ ہتورا باندہ (یویی)

# مبارك سلسله اورسليق كاكام

#### رائے عالی

# حضرت مولا ناسيدمجد رابع حسني ناظم ندوة العلما وكهنؤ

مولا نامفتی محمد زیدصا حب مظاہری ندوی کواللہ تعالی نے بزرگوں سے تعلق اور ان کے ملفوظات وہدایات کوان کی افادیت کے پیش نظر مرتب کرنے اور جمع کرنے سے خصوصی دلچیسی عطاء فرمائی ہے، چنانچیانہوں نے بزرگوں کے افادات کو مختلف رسالوں اور کتابوں کی صورت میں جمع کیا ہے اور میکام اس سلیقہ سے کیا ہے کہ اس میں تحقیقی وعلمی انداز بھی پایا جاتا ہے اور یہی مقصد بھی پوراہوتا ہے۔

ہم کومسرت ہے کہ مولا نامفتی محمد زیدصاحب جنہوں نے حضرت تھانو گ کے ملفوظات اور اصلاح وارشاد کے سلسلے میں مختلف نوعیّتوں کی وضاحت پرمشتمل مضامین کو علیحدہ علیحدہ شائع کرنے کا ایک مبارک سلسلہ شروع کیا ہے۔

مولا نازیدصاحب نے دینی افادات کا،اصلاح دین کا حامل بہت مفیدلٹریچر جمع کردیا ہے،اصلاح باطن ودر تنگئ احوال کے لئے بیا متخاب اورلٹریچرانشاءاللہ مفید ناہت ہوگا۔

مفتی محمدزیدصاحب کی بیلمی کوششیں قابل ستائش ہیں جوایک طرف توایک اچھا علمی کام ہےاور دوسری طرف اس کی دینی واخلاقی افادیت ہے۔

محمد رابع حسني

# ایک برااور قابل مبارک باد کام

# قاضى مجامدالاسلام قاسمي قاضى شريعت امارت شرعيه بهار

تحکیم الامت حضرت مولانا تھانو کی تجدید و حکمت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اللہ تعالیٰ نظم میں بھی پیر طولیٰ تعالیٰ نظم الدین کی دولت عطاء فرمائی تھی، وہ علوم اجتماعی میں بھی پیر طولیٰ رکھتے تھے، افراداور جماعتوں کے مسائل وامراض اوراسلام کی روشنی میں ان کے علاج میں ان کی کوئی نظیز نہیں رکھتا۔

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوگ اپنی دقت نظر ، اگر میت ، افقہ ، مسائل حاضرہ اور جدید حوادثات ومشکلات پر اپنی اصولی نظر ، نیز جامعیت کے اعتبار سے انتہائی ممتاز شخصیت رہے ہیں ، مختلف موضوعات پر ان کے تحقیقی افا دات ان کی ہزاروں صفحات پر مشتمل تحریروں میں بھر سے ہوئے ہیں ، ضرورت تھی کہ ان افادات کو موضوعات کے مطابق جمع کر دیا جائے ، اللہ تعالی نے بیوقیمتی خدمت عزیز گرامی قدر مولانا محمد زید صاحب کے مقدر میں رکھی تھی ، انہوں نے مخدوم گرامی حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب ایم مقدر میں رکھی تھی ، انہوں نے مخدوم گرامی حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتهم کی سر پرسی میں اس عظیم کام کوانجام دینا شروع کیا۔

مجھےموصوف کی صلاحیتوں کا اندازہ فقہ اکیڈی کے سیمیناروں میں ہوا، اور مجھے ہوتا تھا ہم ہوئی کہ موصوف کی حیات ہوتا تھا ہم ہوئی کہ موصوف کچھ بڑا کام انجام دیں گے، الحمد لله کہ مولا ناموصوف اس توقع پر پورے اترے، اور انہوں نے حضرت تھانو گئے کے افادات کے متعدد مجموعے مختلف موضوعات پر مرتب فرمائے، میں مولا نامحمد زیدصاحب کومبارک بادد بتا ہوں اور ہا مید کرتا ہوں کہ تحقیق کام کرنے والے ادارے اس مجموعہ (اسلامی حکومت و دستور مملکت عقل فقل کی روشنی میں) کا خلاصہ عربی انگریزی میں بھی منتقل کریں گے جس سے اس کا فائدہ عام ہوگا۔ انشاء الله۔

# جدت وقدامت كاستكم

# اظهارخيال

حضرت مولا ناسيد سلمان صاحب سيني ندوي دامت بركاتهم

عميد كلية الدعوه والاعلام، دارالعلوم ندوة العلما يكهنؤ

مولانا تحمد زیدمظاہری ندوی کی جدت وقدامت نے انہیں دوآتشہ بنادیا ہے، ایعنی طرز قدیم کے بزرگوں کے ایک ایک ملفوظ کی تحقیق وتر تیب جدید میں مصروف ہیں، اور جدید وسائل کتابت وطباعت سے کام لے کراپنی تصنیفی خدمات کوانہوں نے تحقیقی مقام تک بھی پہونچادیا ہے، اور دیدہ زیب بھی بنادیا ہے۔

مولاً نامفتی محمد زید مظاہری ندوی کا تعارف ہی اہل علم میں حضرت تھانو گ کی نسبت سے وہ کسی نسبت سے وہ کسی نسبت سے وہ کسی دور خطاعی نسبت سے وہ کسی دور خطاعی ناور دور داکٹر ''سے کم نہیں، یقیناً تھانو کی علوم کی ترتیب و تحقیق پر انہیں پی، ایکی، ڈی کی ڈگری ملنی جا ہے۔

. مولا نامفتی محمدزید مظاہری ندوی ہم سب کے شکریہ کے ستحق ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے تنکے جمع کر کے ایک آشیانہ تیار کر دیا۔

اللّٰہ تعالیٰ اس سعی سعد کو قبولیت سے نوازے،اور مرتب کو علمی موتیوں کی تلاش میں کامیا ہیوں سے ہمیشہ بہرہ ور فرمائے۔ آمین۔

سلمان سينی ندوی

# علمى وتحقيقى كام

واقعہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ اس قدر مفید بلکہ نہا یت اہم کام کی طرف مبذول ہوئی ہے کہ اس کے لئے خداوندی رہنمائی اور ذکاوت نافعہ کے بغیر آمادگی نہیں ہو سکتی سے محض اللّد کافضل ہے، ہوسکتا ہے کہ ناواقف کی نظر میں یہ کام اتنا اہم نہ ہوجتنا فی نفسہ ہے لیکن حقیقہ مسی کے ماہم نہیں۔ (مولا نابر ہان الدین صاحب تنجیل مدظلہ)

# مشكل ترين كام، ترتيب نهين تصنيف

تہماری کتابوں کو دکھ کر بے حدخوثی ہوئی بیآ سان کامنہیں ہزاروں صفحات کا مطالعہ کرنا، ان کافن اور موضوع مقرر کرنا، پھران کی ترتیب دینا بہت مشکل کام ہے، بیہ کتابیں محض تبہاری ترتیب نہیں بلکہ تصنیف ہیں،اللّٰد کاشکراداکرو۔

(حضرت مولانا محديونس صاحب مرظله العالى شخ الحديث مظاهر علوم سهارينور)

# انهم اورنافع كام

اہم اور نافع کام کی تو فیق آپ کو منجا نب اللّٰد ملی مسرت ہے، بارک اللّٰہ وَقَعْبَل اللّٰہ۔ (خود بھی)منتفع ہوا،طلبہاوراہل علم کو بیہ مضامین سنائے گئے۔(مولانا شاہ ابرارالحق صاحبؓ)

# چشمه فیض

جمعے خوش ہے کہ جناب مولانا زیدصاحب زیدمجدہم نے محنت شاقہ برداشت کر کے بکھرے ہوئی ہے کہ جناب مولانا زیدصاحب کے بحت بحع کردیا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوخاص طور پر طلباءاوراہل مدارس کواس چشمہ فیض سے سیراب ہونے کی توفیق عطاء فرمائے۔

(مولانامفتی سعیداحمرصاحب یالنوری)

### مغزوجوهر

36

ماشاءاللہ بہت خوب کام کیا ہے حضرت کی تعلیمات شریعت کا مغز وجو ہر ہیں ضرورت ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔

. (حضرت مولا نامسح الله صاحب جلال آبادی خلیفه حکیم الامت حضرت تھانویؓ)

# نعمت عظملي

حکیم الامت نوراللہ مرقدہ کے علوم کا انتخاب واقتباس موصوف نے نہایت احسن طریقہ سے جمع کر کے امت مسلمہ کے لئے نعمت عظمیٰ پیش کیا ہے۔
(مولانا حکیم محمد اختر صاحب پاکستان)

### استفادهآ سان كرديا

جناب مولا نامفتی محمدزید صاحب (سابق استاذ جامعه عربیه ہتورا باندہ واستاد دارالعلوم ندوۃ العلما کی کھنوں کو اللہ تعالی نے بیسعادت نصیب فرمائی کہ انہوں نے حضرت تھانوی کے علوم وافکار کوموضوعاتی کھاظ سے مرتب کر کے اہل علم کے لئے حضرت کے علوم وافکار سے استفادہ کو آسان بنادیا، ان کا بیکام برابر جاری ہے۔
(مولا نامفتی عتیق احمرصاحب قاسمی استاد دارالعلوم ندوۃ العلما کی کھنو)

### مفيدسلسلهاورسليقه كاانتخاب

ماشاءاللہ آپ نے بہت مفیدسلسلہ شروع کیا ہے اور بڑے سلیقہ سے انتخاب کیا ہے آپ کی محنت قابل قدر ہے حضرت تھا نوگ کے علوم وملفوظات بڑے کارآ مد ہیں۔
(مولا نامفتی عبدالرجیم صاحبؓ لاجپوری)

### عرض مرتب

''اجتہاد وتقلید'' کےموضوع پرعر نی اردو میں بےشار کتابیں کھی جا چکی ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تقانوي تنه اس موضوع پر"الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهاد'نامی کتاب تحقیق و نفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں تحریر فرمائی ہے جوسلیم الطبع منصف شخص کے لئے مسلد کو سمجھنے کے لئے بہت کافی ہے،اس کے علاوہ حضرت اقدس تھانویؓ نے اینے ملفوظات ومواعظ اور فتاوی میں اس موضوع سے متعلق مفصل کلام فرمایا ہے،اوراس موضوع ہے متعلق بحث و تحقیق کا کوئی گوشہیں چھوڑا جس میں تسلی بخش کلام نہ فر مایا ہو، ملفوظات ومواعظ کا اسلوب علمی ہونے کے باوجود نہایت آسان اورعام فہم بھی ہے۔

احقر کے آج سے تقریباً ۲۵ سال قبل حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؓ کےاس موضوع سے متعلق منتشر اور بگھرے ہوئے مضامین،ملفوظات ومواعظ اور فیّاوی ودیگرتصانیف سے چن چن کرمرتب کئے تھے جو' اجتہاد وتقلید کا آخری فیصلہ' کے نام سے ہندویاک میں متعدد مرتبہ شائع ہو چکے۔

اس کے بعداس موضوع سے متعلق حضرت تھانو کُ کے اہم مضامین ملفوظات ومواعظ اورفناویٰ میں احقر کومزید ملے جن پر پہلے اطلاع نہ ہو سکی تھی اسلئے از سرنو کا مشروع کیا، جواس وقت آپ کے سامنے ہے، پہلے کی بہنسبت اس کی ضحامت تقریباً پانچ گنابڑھ گئی ہے،مضامین سب حضرت اقدس تھانو گُٹ ہی کے ہیں عنوانات کااضافہ احقر کی طرف ہے ہے،بعض موقعوں پرفوا ئدوحاشیہ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے وہاں پر''مرتب'' کے لفظ سے صراحت کردی گئی ہے۔

اس موضوع ہے متعلق احقر کی تین کتابیں اور بھی ہیں۔

(۱)''ائمہار بعد کی اہمیت اور فقہ حنفی کی خصوصیت علامہ سید سلیمان ندوگ اور مفکر اسلام مولا ناسیدا ہوائھ میں'۔ اسلام مولا ناسیدا ہوائھ میں نادوگ اور دیگر علمائے ندوہ کے کلام کے روشنی میں'۔

اس رسالہ میں اجتہاد وتقلید اور فقہ اسلامی سے متعلق علامہ سید سلیمان ندویؓ اور مولا ناسیدابوالحسن علی ندویؓ کے کلام کوجمع کیا گیا ہے۔

(۲)''مسکه اجتهاد وتقلید علامه ابن تیمیه ابن قیم وشاه ولی الله صاحب محدث دہلوگ ٔ اورعلمائے غیرمقلدین کی تحریرات کی روشنی میں''

اس رسالہ میں احقرنے اس موضوع سے متعلق احادیث نبویداورعلامہ ابن تیمیہ وابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ نیز علمائے غیر مقلدین کے فتاوی اور ان کی تحریرات کی روشنی میں بحث کی ہے۔

(٣)"مسَلهاجتهاد وتقليد قرآن كي روشني مين"

اس رسالہ میں احقر نے اس موضوع سے متعلق حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن نیزان کے بعض رسائل سے مضامین جمع کئے ہیں جوآیات قرآند کی روشنی میں مدل ہونے کے ساتھ عام فہم آسان اسلوب میں ہیں۔

اس موضوع پرانشاءاللہ ہے کتابیں بہت کافی اور نافع ہوں گی اللہ تعالی تحض اپنے فضل وکرم سے اس کوقبول فرمائے اورامت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

(۴) اس کے علاوہ چوتھی کتاب'' چندا ہم مسائل ومباحث''مرتب کی ہے جس میں طلاق ثلاثہ ،تراوت کم بیس رکعت ،روضہ اقدس کی زیارت کے لئے شدِّر رحال، وحدة الوجود، استوکی علی العرش وغیرہ اہم مسائل سے متعلق حضرت تھانوی ؓ کے تحقیقی وضیلی مضامین مرتب کئے گئے ہیں،اللہ تعالیٰ اس کوبھی اپنے فضل وکرم سے قبول فرمائے۔

محمدز بدمظاهری ندوی استاذ حدیث دارالعلوم ندوة العلما پکھنؤ ۱۵رشوال<u>۱۳۳۵ چ</u>

# اجتهاد وتقليد كاآخرى فيصله

افادات

حكيم الامت حضرت مولا ناا نثرف على صاحب تفانويُّ

------﴿انتخاب وترتيب

محرز پدمظاهری ندوی استاد حدیث دارالعلوم ندوهٔ العلماء لکهنؤ

#### بالله الخراجي

الحمدلله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين محمدوعلى آله واصحابه اجمعين

بال

اجتهادكابيان

### اجتهاد كى حقيقت

فرمایا:اجتهاد ذوق کانام ہے کوئی بہت ہی کتابیں پڑھنے سے مجتهز نہیں ہوتا ہے۔ مشکو ۃ و بخاری کا ترجمہ دیکھ کراجتها د کرنا جاہلوں کا کام ہے،اجتها د توایک خاص امر ذوقی ہے محض کتابوں کے یاد کر لینے کا نام اجتها زمیس بے

(اجتہاد) کا حاصل شریعت کے ساتھ خاص ذوق کا حاصل ہوجانا ہے جس سے وہ معلل اور غیر معلل کو چارخ کے سکے ،اوروجوہ دلالت یا وجوہ ترجیح کو مجھے سکے سیے

اجتہاد سہل بات نہیں ہے،حدیث یاد کر لینا اور بات ہے اجتہاد اور بات ہے، یہ فقہاء ہی کا حصہ ہے جس کے متعلق حدیث میں ہے:

' مَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرً ايُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ '' ﴿

یعن جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہوتی ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، ان کو ایسی سمجھ دی گئی ہے کہ انہوں نے ایسے اصول بنائے کہ آج تک نہیں ٹوٹے ہے

من يدالمجير ش ٢ اتباع علاء ملحقه دعوت وتبليغ ص ٣٥١ س. الافاضات اليومية ٣١٥ م. بخارى ومسلم مضكوة شريف ٣١٠ هي روح القيام المحقه بركات رمضان ١٩٣٥ ١١٢

### اجتهاد كيشرا كطاور مجهتد كاوصاف

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

وشرط الإجتهادالعلم بالفقه وتفسير آيات الاحكام وأخبارها،

واللغة، والتاريخ ، والملكة الراسخة للاستنباط وانقطع بعد المائة الرابعة

ترجمه ومطلب: اجتهاد کی شرطین (جن کے بغیر آ دمی مجتهد نہیں بن سکتا) یہ ہیں:

(۱)فقه کاعلم کے

(۲) پورے فرآن پاک میں احکام ومسائل ہے متعلق جتنی آیتیں ہیں ان سب کی تفسیل بحقیق علم حاصل ہونا۔

س) اسی طرح نتمام وہ حدیثیں جواحکام ومسائل سے تعلق رکھتی ہیں ان کاعلم س

ہونا کے

#### (۴) لغت كاعلم ہوناليعنى عربي زمانه ميں پورى مہارت ہونا ہے

ل مائة دروس مطبوعه دبلی ص۳۳

٢ حضرت شاه شاه ولى الله محدث د ہلوي تحريفر ماتے ہيں:

قال الغزالي انما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه وهي طريق تحصيل الدراية في هذالزمان ولم يكن الطريق في زمن الصحابة. (عقد الجيرص ۵)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ امام غزالؒ کے حوالہ سے تحریر فرماتے میں کہ ہمارے زمانہ میں اجتہاد کا درجہ فقہ سے ممارست یعنی فقہ میں کامل مہارت اور مستقل مزاولت سے حاصل ہوتا ہے، اس زمانہ میں درایة ( تفقہ ) پیدا کرنے کے لئے بھی طریقہ ہے، صحابہ کے زمانہ میں اس طریقہ کی ضرورت نہیں تھی۔

س وشرطه' أنه لابد له ان يعرف من الكتاب والسنة مايتعلق بالاحكام \_

م. قال الشيخ ولى الله الدهلوي وكذالك يجب ان يعرف من علم اللغة مااتيٰ في كتاب اوسنة (عقدالجيد ص)

وقال الشوكاني الشرط الثالث أن يكون عالماً بلسان العرب . (ارشادالهو لص١٥١)

#### (۵) تاریخ کاعلم ہونا (جس سے ناسخ منسوخ کاعلم ہو سکے ) کے

(٢) دلاكل شرعيه سے استخراج احكام كاملكه حاصل مونا - الحكام

#### ادلّهُ شرعيه حيار ہيں كتاب وسنت، اجماع وقياس

قرآن شریف سے ثابت ہے کہ علاوہ قرآن شریف کے اور بھی دلاُل بیں (چنانچین تعالی) فرماتے ہیں: مَااتَاکُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَاکُمُ عَنْهُ فَانْتَهُواْ (پ۲۸سورہ حش) (لینی جن باتوں کاتم کورسول حکم کریں ان کوکرواور جن باتوں سے منع کریں ان سے بازرہو)

اور فرمات ين فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ . (پ٢٣ سوره س)

(سو اےدانشمندو! عبرت حاصل کرو) اس سے صاف معلوم ہوا کہ جناب رسول الله علیہ کا ارشادا گرچہ وہ قر آن شریف نہ ہوش قر آن شریف نہ ہوں علیہ کا ارشادا گرچہ وہ قر آن شریف نہ ہوں مایئط قُ عَنِ الْهَوى (پ٢ سورہ نجم) اپنی خواہش نفسانی سے باتین نہیں بناتے، آپ کی شان ہے گفتہ اللہ بود گفتہ اللہ بود گفتہ اللہ بود

جو پھھاس نے کہا ہے وہ اللہ تعالی ہی کا قول ہے اگر چہ اللہ کے بندے کے منھ

#### سے نکلا ہے۔

ل قبال الشيخ ولى الله الدهلوى يبجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمنسوخ والمنسوخ والمجمل والعام الخ

وقال الشوكاني الشرط الخامس أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ(ارشادالهول٣٥٢) ع مائة دروس٣٣

 حال الشيخ ولى الله الدهلوى الرابع القياس جليه٬ وخفيه٬ وتميز الصحيح من الفاسد
 وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم عن الكتاب والسنة اذالم يجده صريحا في نص
 كتاب أوسنة أو اجماع (عقد الجيد ص٢ ١٠٢٥)

وقال الشوكاني الشرط الرابع ان يكون عالما بعلم اصول الفقه(ارشادالفحول٢٥٢)

اور فرماتے ہیں: وَ مَنُ يَّشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنُ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدیٰ وَ يَسِّبِعُ لَمَ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ الللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ

اسآبت سے اجماع امت کا حجت ہونامعلوم ہوا۔

اور فرماتے ہیں: وَلَوْرَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَالِى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلَّمَهُ اللَّهُولِ وَاللَى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلَّمَهُ اللَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ . (سوره نساپ۵) اوراگریدوگ اس کورسول کے اور جوان میں ایسے امور کو تجھتے ہیں ان کے اوپر حوالدر کھتے تو اس کو وہ حضرات پہچان ہی لیتے جوان میں اس کی تحقیق کرلیا کرتے ہیں۔

یہ آبیتیں بتلارہی ہیں کہ قیاس بھی جت ہے، پس اگر قر آن شریف کومطلق حجت مانتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے بعض دعاوی مسموع اور ججت اور بعض نامسموع؟

غرض میر سخت غلطی ہے ، دیکھئے! عدالت میں دعوے کے ساعت کے لئے شہادت مطلقہ کی ضرورت ہے اگر مدعی دوباوجاہت آ دمیوں کو پیش کرد ہے تو مدعاعلیہ میہ نہیں کہہ سکتا فلاں جج صاحب اور فلاں مولوی صاحب گواہی دیں تو مانوں گا اور اگروہ ایسا کہ تو حاکم ہرگز نہ سے گا اور میہ کے گا کہتم ان گواہوں میں جرح کروتواس کی طرف التفات ہوگا، کیکن اگر میہ مجروح نہیں تو تمہاری میخصیص کہ فلاں فلاں شخص گواہی دیں (تو مانوں گا ور نہیں) ایک فعوبات ہوگی۔

اسی طرح مسله عقلیہ ہے کہ دعویٰ کے اثبات کے لئے مطلق صحیح دلیل کی ضرورت ہے،مشدِل جس دلیل کو چاہے اختیار کرے،مخاطب کو بیا ختیار ہے کہ اس میں جرح کرے،اس کا جواب مدی کے ذمہ ہوگا،کیکن وہ یہ نہیں کہ سکتا کہتم نے بید دلیل کیوں نہائت کہ ہمائتا کہتم نے بید دلیل کیوں نہائت کے الئے مطلق صحیح دلیل کی ضرورت ہے جوادلہؒ اربعہ، یعنی چاروں دلیل قرآن ،صدیث ،اجماع، قیاس میں سے ہوکسی خاص دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا ،البتۃ اس کا لحاظ ضروری ہے کہ قطعی دعولی کے لئے قطعی دکیل اور ظنی دعولی کے لئے ظنی دلیل ہونا چا ہے ،جس کی تفصیل اینے مقام پر مذکور ہے۔

(وعظالغاءالمجاز فيهلحقه حدودوقيود ص ١٠٥)

#### علوم قرآن کے مختلف درجات

علوم قرآن کے مختلف درجے ہیں، اسی طرح لوگوں کی فنہم بھی مختلف ہے بعض لوگ تو قرآن کے بعض علوم کو سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے، یہ تو غباوت ہے اور بعض لوگ سمجھانے سے سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں چھران میں بعض علوم قرآن توایسے ہیں جوعقول متوسط سے حاصل ہو سکتے ہیں اور بعض علوم وہ ہیں جوعقول عالیہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں کہ فہم عالی ہی سے سمجھ میں آتے ہیں۔

اور بیرتفاوت فہم مشاہد تو ہے ہی، حدیث میں بھی اس کی اصل موجود ہے تھیجین میں حضرت علی سے روایت ہے:

"سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئى دون الناس؟ قال لاالافهما اوتيه الرجل في القرآن اومافي هذه الصحيفة".
(بخارى وسلم)

یعن حضرت علیؓ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ حضرات (اہل بیت) کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص باتیں دوسرول سے الگ بتلائیں؟ فرمایانہیں مگریہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کوقر آن کی فہم (خاص درجہ میں) عطافر مادیں (تو وہ دوسروں سے زیادہ صاحب علوم ہوجائے گا) یاوہ چند باتیں جواس صحیفہ میں ہیں (اس کودیکھا گیا تواس میں دیت وغیرہ کے پچھا حکام تھے جو حضرت علی کے ساتھ مخصوص نہ تھے بلکہ دوسرے صحابہ کو بھی اس کاعلم تھا، مقصوداس سے نفی کرنا تھا تخصیص کی)

اس سے معلوم ہوا کہ نہم میں تفاوت ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے ایک شخص کو قرآن سے وہ علوم حاصل ہوں گے جو دوسروں کو حاصل نہیں ،حضرت علی کو چونکہ قرآن سے مناسبت تقی اس لئے ان کو بعض دوسروں سے زیادہ قرآن کے علوم حاصل تھے۔

(الارتياب والاغتياب ملحقه اصلاح اعمال ٥٠٨)

### معانی قرآن کے مختلف درجات

### حدیث وفقہ بھی قرآن ہے

معانی قرآن کے بہت سے درجات ہیں بعض معانی تورسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی سمجھ سکتے ہیں غیررسول نہیں سمجھ سکتا،ان معانی کو حضور صلی الله علیہ وسلم نے بعض احادیث میں بیان فرمایا ہے اور بعض معانی کو حضور کے بعد صرف مجتهدین ہی سمجھ سکتے ہیں، جن معانی کو مجتهدین نے سمجھ سکتے ہیں، اور بعض معانی کو تمام اہل علم سمجھ لیتے ہیں، اور بعض کو ترجمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں۔

اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ حدیث وفقہ بھی قر آن ہی ہے، بعض احکام تو بلاواسطہ، اور بعض بواسطہ کلیات مدلولہ قر آن کے، جن سے جمیت حدیث وفقہ کی ثابت ہے پس سب قر آن ہوامگر دوسر سے لباس میں، پس یوں کہنا جا ہئے کہ:

عباراتنا شتى وحسنك واحد كلُّ الىٰ ذاك الجمال يشير

اورلباس کے بدلنے سے گوشخص بدل جاتا ہے گرتشخص کے بدلنے سے ذات نہیں برای جیسا کبعض حقاء کا قول ہے اوراس پران کے پاس کوئی دلیل نہیں محض دعویٰ ہے۔ پس حدیث وفقہ بھی قرآن ہی ہے گولباس دوسراہے اور فقہ میں جومسائل منصوصہ قرآنيه ہيں وہ تو قرآن ہيں ہی،مسائل قياسيەمستنطەن القرآن بھی قرآن ہی ہيں، كيونكه فقهاء فرماتے ہیں که القیاس مظهر لامثبت "که قیاس سے کوئی نئیبات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ قر آن وحدیث کی مراد ظاہر ہوتی ہے،اور کلیات کےواسطے سے سب ہی قر آن ہیں۔ (التبليغ ص٢١٥ج١٢)

#### روايت ِحديث اور درايتِ حديث كافرق

اوریہی فہم ہے جس کا اختلاف بعض اوقات اس درجہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو حدیث معلوم ہے مگراس کو بنیبیں معلوم ہونا کہاس حدیث سے فلال مسکلہ مستنبط ہونا ہے، چنانچہامام ابولیسف کا قصہ ایک محدث کے ساتھ جو کوفیہ کے بہت بڑے محدث تھے مشہور ہے کہ محدث نے امام ابو یوسف ؓ سے سوال کیا کہ تمہارے استادامام ابوحنیفہؓ نے عبداللہ بن مسعودٌ کےخلاف کیوں کیا؟ امام ابو بوسف ؒ نے کہا کہ سرمسلہ میں؟ کہاا بن مسعودٌ کا فتوی ہے کہ باندی کی بی طلاق ہے ( یعنی جو باندی کسی کے نکاح میں ہواگر مالک اس کی بیچ کسی دوسرتے تخص کے ہاتھ کردے تو بھے کرتے ہی باندی پرطلاق واقع ہوجائے گی)اورامام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ باندی کی بھے طلاق نہیں ، امام ابو یوسف ؓ نے کہا کہتم (ہی) نے تو ہم ے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث بيان كى تقى كەچفور صلى الله عليه وسلّم نے بيع جاريكو طلاق نہیں قرار دیا،محدث نے کہا کہ میں نے کب بیرحدیث بیان کی ہے؟ قاضی ابو بوسف ؓ نے کہا کہتم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیرحدیث ہم سے بیان کی ہے کہ جب حضرت عائشہ نے بربرۃ کوخرید کر آزاد کیا تو رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے بربرہ کو اختیاردیا (کمخواه اپنا نکاح شوہر سابق سے باقی رکھیں یا فنخ کردیں) تو اگر بچ جاریہ ہی سے طلاق واقع ہوجایا کرتی تو اختیار دینے کے کیامعنی؟ محدث سوچنے گے اور کہا اے ابویوسف کیا یہ سسلماس حدیث میں ہے؟ کہا ہاں محدث نے کہا الا فھما او تبه الرجل فی القرآن ۔ (الارتیاب والاغتیاب، ملحقہ اصلاح اعمال ص۱۲)

### جمله احکام شرعیه کتاب الله کی طرف راجع اوراسی کے مکم میں ہیں

ایک حدیث میں وارد ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس دو خص آئے اور انہوں نے کہا''اقص بیت با بکتاب الله "کہ ہمارے درمیان کتاب الله سے فیصلہ کرد بیجئے اس پر حضور صلی الله علیه وسلم نے عورت کے لئے رجم (سنگسار) کا حکم دیا اور مرد کے لئے سور ڈرے (کوڑے) اور سال بحر جلا وطنی کا ، حالا نکہ رجم کا حکم قرآن میں نہیں ہے، کیا سور ڈرے رکوڑے) اور سال بحر جلا وطنی کا ، حالا نکہ رجم کا حکم قرآن میں نہیں ہے، کیمال بھی کتاب اللہ ہی کی کتاب اللہ سے مراد شریعت اللہ یہ ہی کی طرف راجع ہیں کلیا یا جزئیا۔ (ملاحظہ وسلم شریف سے ۱۹۲۶ ہاب حدالا ناحد ثنا ابو بکر) جنانچہ ابن مسعود ڈنے بعض احکام حدیث کوقرآن کا مدلول فرما کر بیآیت پیش کی ' منا آئے کھم الراق سُورُ لُ فَحَدُورُ اُن وَمَانَهَا کُمُ عَدُهُ فَانَتُهُورُ"۔

(مسلم شريف ٢٠٥٥ ج ٢ بابتريم فعل الواصلة حدثنا الحق)

تقویٰ اورعلوم وہبیہ سے نہم دین میں زیادتی ہوتی ہے

جس میں فقہاء مجتہدین ہم سے بڑھے ہوئے تھے

غرض حضرت علیؓ کے ارشاد (الافھ ما او تیہ الرجل فی القر آن ) سے معلوم ہوا کہ قر آن وشریعت کے متعلق لوگ مکساں طور پرنہیں سمجھ سکتے بعض علوم وہ ہیں جن کو میں مصرف

مجهدين ہی سمجھتے ہیں۔

اورایک درجہوہ ہے جوعلاء عربیت کوحاصل ہے جہلاء کوحاصل نہیں، یہی فہم صوفیہ کودوسرول سے زیادہ ہے کیول کہ بید حضرات تقویلی میں دوسرول سے بڑھے ہوئے ہیں اور تقویلی سے نور بڑھ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کہیں تو قرآن کو' بسصائس للناس" فرمایا ہے کہ بی قرآن تمام لوگوں کے لئے بصیرت بخش ہے اور کہیں 'ھدی کہ لہمت قیسن" فرمایا ہے کہ بیہ خاص متقبول کے لئے ہدایت ہے، اس میں وجہ تطبیق یہی ہے کہ اس سے متقبول کو بہنست دوسرول کے زیادہ ہدایت ہوتی ہے وہ اس کو دوسرول سے زیادہ سیجھتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ تقوی کونہم کی زیادتی میں بڑادخل ہے (ورخصنف متقین پر ہگر کی کومرتب نہ کیا جاتا )۔

اورایک چیزاورہے کہاس کو بھی فہم کی زیادتی میں دخل ہے وہ علم وہبی ہے جس کا مدار محض وہب(بعنی اللّٰہ کی عطا اور خداداد صلاحیت) پر ہے چنانچیہ اللّٰہ تعالٰی حضرت داؤد وسلیمان علیہماالسلام کے قصہ میں فرماتے ہیں:

وَ دَاو دَ وَسُلَيُمَانَ إِذْ يَحُكُمٰنِ فِي الْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكَمِ فَا وَكُلَّا اتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا (اسَى تَفْسِل لِحُكَمِ مِ شَلْهِدِينَ فَفَهَّ مُنهُا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا اتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا (اسَى تَفْسِل آگَ آربی ہے) بہر حال نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ تقوی اور وہب سے علم میں زیادتی ہوتی ہے۔

(الارتیاب والاغتیاب المحقد اصلاح اعمال ص: ۵۱۷)

#### فقهاء مجتهدين نههوتے توسب بھلکتے پھرتے

آج کل تو اجتہاداس قدرستا ہوگیا ہے کہ ہرشخص مجتہد ہے جس کو دیکھوڈ بڑھ اینٹ کی مسجد بنائے الگ بیٹھا ہے (گویا) اب اجتہاد کے لئے علم کی بھی ضرورت نہیں رہی، حضرات فقہاء تمہم اللّٰد تعالیٰ کے اللّٰد درجات بلند فرمائے انہوں نے ہمارے ایمانوں کو سنجال لیا۔ سنجال لیا۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگرفتہاء رحمۃ اللّہ علیہ نہ ہوتے تو سب بھطئتے پھرتے وہ حضرات تمام دین کو مدوّن فر ما گئے، فر مایا واقعی اندھیرا ہوتا، یہ غیر مقلد بڑے مدعی ہیں اجتہاد کے، ہر شخص ان میں سے اپنے کو مجتمد خیال کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے موازنہ کی آسان صورت رہے کور آن وحدیث سے تم بھی استنباط کروان مسائل کو جوفقہاء کی کتابوں میں تم نے نہ دیکھے ہوں اور پھر فقہاء کے استنباط کئے ہوئے ان ہی مسائل سے موازنہ کر ومعلوم ہوجائے گا کہ کیا فرق ہے۔

(الإفاضات اليومييس ١٨٧ج١)

### اتباع مجههدین کے لئے علماء متقین کا اتباع ضروری ہے

اسی واسطے اتباع مجہدین کی ضرورت ہے اور مجہدین کے کلام کو سیحے کیلئے ہر زمانہ میں علاء مقین کا اتباع مجہدین کی فرورت ہے اور مجہدین کے کلام کو سی ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔
صاحبو! اگر دین کو سنجالنا چاہتے ہوتو ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے کہ سی عالم متی کا اتباع کرے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، ورنہ جولوگ عربی سے واقف نہیں وہ تراجم دیکھ کر حدیث وقر آن سے احکام کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کی وہی حالت ہوگی جو ایک جاہل کی حالت تھی کہ وہ امامت کی حالت میں بہت ہوا کرتا تھا، لوگوں نے اس کو منع کیا کہ یہ کیا واہیات ہے، تنہا نماز تو سکون کے ساتھ پڑھتے ہوا ورامامت کے وقت اس قدر بلتے ہو؟ تو واہیات ہے، تنہا نماز تو سکون کے ساتھ پڑھتے ہوا ورامامت کے وقت اس قدر بلتے ہو؟ تو جس میں میں اُمام ہے وہ بلکی (بفتح ہا ویا ہم معروف) کو ہل کے ( بکسر ہاویا جس میں میں آبا ہے اس کے بعد ایک مترجم کتاب حدیث کی لایا جس میں میں آبا ہے اس کے بادی کہ بادیا ہو جہول) مشتق بلنے سے پڑھا اور یہ مطلب سمجھا کہ امام کونماز میں بلنا چاہئے۔

(وعظ الارتياب والاغتياب ملحقه اصلاح اعمال ص٠١٥)

### ذوق اجتهادی کے معتبر ہونے کی شرعی دلیل

بعض (لوگوں) کے نزدیک اجتہاد کوئی چیز ہی نہیں بدون نص کے ان کے نزدیک کوئی حکم ہی ثابت نہیں حالانکہ احادیث میں اس کے ثبوت ملتے ہیں، دیکھئے! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کو بثارت سے روک دیا۔ اور یہ روکنا عنداللہ مقبول رہا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کوٹول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجی نہیں ہوسکتی ، مگران کے ذوق اجتہادی نے ہی بتادیا تھا کہ یہ بثارت نظم دین میں مخل ہوگی اور باوجود۔۔۔ابو ہر برہ گا کے دلیل پیش کرنے کے اس شدومدسے تردید کی کہ ان کو دھکادے کر گرا بھی دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا قصہ پیش ہواتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عمر مجرم کیوں نہیں ہوئے ؟ اس قصہ سے اجتہاد کا بدیمی شرحت ماتا ہے۔

ذوق اجتهادی کا اعتبار خود حضرت شارع علیه السلام نے بھی کیا ہے، چنا نچہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، چنا نچہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ میں بہنچ کرنماز عصر بڑھنے کے لئے صحابہ کوارشا دفر مایا تھا، اور راستہ میں عصر کا وقت ہو گیا اب اس میں اختلاف ہوا کہ راستہ ہی میں نماز عصر ادا کریں یا اسی میں (یعنی بنی قریظہ میں) بینچنے کے بعد پڑھیں خواہ نماز قضا ہوجائے اس پر دوفریق ہو گئے ایک فریق نے راستہ ہی میں پڑھ کی اور یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود پر تھا کہ جلدی پہنچو کہ وقت وہاں آئے۔

لِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعمر ماحملك على مافعلت ؟قال يارسول الله بأبى أنت وأمى أبعثت أباهريرة بنعليك من لقى يشهد أن لا اله الاالله مستيقنا بها قلبه 'بشره بالجنة ؟ قال نعم قال فلا تفعل فانى اخشىٰ ان يتكل الناس عليها فخلِّهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم .(رواه مسلم ،مشكواة شريف ص ١٥ ح اعن ابى هريره)

دوسرے فریق نے اس محلّہ میں پہنچنے کے بعد ہی پڑھی گووفت نہ رہا، جب اس اختلاف کی اطلاع حضورصلی الله علیه وسلم ہے کی گئی تو آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی اور کسی فریق کی ملامت نہیں فرمائی 🚽 🧪 (الا فاضات الیومیص ۳۹۸ ج۲)

#### ذوق اجتهادی کی مثال

میں نے متقد مین کے جس ذوق کا اثبات کیا ہے بیوہی ذوق ہے جس پراجتہا د کامدار ہے ، میں اس کی ایک نظیر پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ ارشاد فر مایا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے'' لاَيَبُوْلَنَّ اَحَدُ كُمَ فِي الْمَآءِ الدَّائم''۔ (ترندی، بخاری، سلم، شکوة شریف، ۵۰)

(مطلب میر) کھھرے ہوئے یانی میں پیشاب نہ کرنا چاہئے ۔ اتنا تو منصوص ہے ،اب بیرکها گراس میں پیپثاب نہ کرے بلکہ پیپثاب اس میں ڈال دیتواس کا کیا حکم ہے؟ سویہاں دوفر نے ہیں ایک تو بالکل لفظ پرست ہے ذوق سے کا منہیں لیتے ، گووہ معذور بھی ہیں مگرمصیب ( درست ) نہیں ، جیسے داؤ د ظاہری وہ کہتے ہیں کہ نص کے ہوتے ہوئے عقل سے کام لینا اس میں مزاحمت ہے احکام کی ،سووہ حق تعالیٰ کے احکام میں بالکل فانی ہیں(اور کہتے ہیں) کہ یانی کےاندرتو پییثاب مت کرو، ہاقی اگر پییثاب کرکے ڈال دوتووہ اس کوجائز کہتے ہیں کیونکہ پیشاب کرنااس پرصادق نہیں آتااور آپ نے یہی فر مایا ہے کہاس

میں پیپژاب مت کرو، پنہیں فرمایا کہ کرکے ڈالوبھی مت،سوایک فرقہ توبیہے۔ دوسرا فرقہ مجتہدین کا ہے جو کہتے ہیں کہ نہ پیشاب کرنا جائز ہے نہ کرکے ڈالنا جائز ہے(ممانعت میں) دونوں برابر ہیں اورعلت اس کی تنظیف بتلاتے ہیں،مگران

ل لايصلّين احد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق ..... إلى قوله فذكر ذالك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحداً منهم \_

( بخارى شريف باب صلوه الخوف مسلم شريف ص ٩٦ ج٢)

جمہور کے پاس دلیل سوائے ذوق کے اور کیچھ بھی نہیں، بس ذوق کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظافت قائم رکھنے کوفر مار ہے ہیں جس میں دونوں امر برابر ہیں۔ غرض ذوق ہی ایک چیز ہے، لوگ تو الفاظ کے خادم ہیں، مگر علم یہی چیز ہے۔ (حسن العزیز ۱۱۱جس)

## نصوص كى بعض قيودغير مقصود ہوتى ہيں

بعض دفعہ نصوص کی بعض قیود مقصور نہیں ہوتیں (مثلاً) کسی نے ملازم سے کہا کہ گلاس میں پانی لاؤ، یہاں سب کو معلوم ہے کہ گلاس کی قید مقصور نہیں صرف پانی منگانا مقصود ہےاوریے نہم صرف ذوق ہے متعلق ہے۔ (الکلام الحین سے ۱۲۵)

قرون کا پنة صاحب ذوق کو ہوتا ہے،اس کی مثال بیان فرمائی کہ مثلاً کسی نے کہا کو رہے میں شعنڈ ایانی لاؤ، اب یہاں تین چیزیں ہیں پانی، شعنڈ ا، کٹورا،صاحب ذوق سمجھتا ہے کہ کٹورامقصود نہیں پانی شعنڈ امقصود ہے، کٹورے میں اگر مفسدہ نہیں تولائے گاور نہاسے غیر مقصود کہہ کرترک کردے گا، فاقد الذوق کٹورا تلاش کرے گااورا گرنہ ملاتو آ کر کہہ دے گا کہ کٹورانہیں ملتا، بینہا بیت عمدہ مثال ہے۔

(الکلام الحن حصد دوم ملفوظ نبر ۲۲۹)

### ذوق مجہد کی صحت کے لئے صریح حدیث کی ضرورت نہیں

اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی صرح کے حدیث ہی امام صاحب کے فتوے کے موافق ملے، بلکہ جب کوئی آیت یا حدیث، ذخجملین ہوتو ذوق مجتہد دوشقوں میں سے ایک کا مرج ہوتا ہے۔

اس طرح مخالف احادیث کی تاویل کے لئے بھی ذوق مجتہد کافی ہے، اب اس طرز کو پیش نظرر کھ کرآپ اکار یہی تھا، کو پیش نظرر کھ کرآپ اکل یہی تھا،

اب طالب علموں کوغلو ہوگیا ہے وہ مجتہد کے ذوق کی صحت کے لئے صریح حدیث کوڈھونڈتے ہیں سواس کی ضرورت نہیں۔ (القول الجلیل ص اے)

53

### امام ابوحنیفه گی شان فقاهت اور ذوق اجتهادی کی مثال

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو نمازی کے سامنے سے گذرے وہ شیطان ہے اور ارشاد ہے فسلیے قاتلہ لیخی اگر ہٹانے سے نہ ہٹے تواس سے قبال کرنا چاہئے مگرا مام صاحب فرماتے ہیں کہ قبال جائز نہیں۔

تواب یہاں پرسوال پیداہوتا ہے کہ ممانعت قبال کون سی صریح حدیث سے ثابت ہے، تواس کی حقیقت سیجھنے کے لئے ضرورت ہے ان دواصل کے مشحضر کرنے کی جواو پر بیان کی گئی ہیں۔

ایک ذوق کا مرخ ہونا دوسر سے حقیق استدلال کا درجہ منع میں ہونا، یعن ممکن ہے کہام صاحب نے اس حدیث میں اپنے اجتہاد سے بیسی جوقال کا امر ہے اس حدیث میں اپنے اجتہاد سے بیسی جوقال کا امر ہے اس کی علت کیا ہے جس کی وجہ سے فیلی قاتله فرمایا گیا، تو ظاہر ہے کہاس کی علت ہے حفاظتِ خشوع صلوۃ ، جو کہا یک وصف ہے صلوۃ کا اور مرور سے اس میں خلل ہوتا ہے ، ایک مقدمہ تو یہ ہوا ، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہذات صلوۃ وصفِ صلوۃ سے زیادہ حفاظت کے قابل ہے۔

توہم یوں کہدستے ہیں کمکن ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث سے یوں سمجھا ہو کہ صفتِ صلوۃ جب اس قدر قابل حفاظت ہے تو ذاتِ صلوۃ تو اور زیادہ قابل حفاظت ہے، تو امام صاحب نے بید یکھا کہ اگر فیلی قاتلہ کوظا ہر پر رکھا جائے گا تو ذات صلوۃ برباد ہوجاتی ہے کیونکہ جب کوئی قتال کرے گا تو ہاتھا پائی بھی ہوگی ، کپڑے بھی چٹیں گے تو پھر نماز کیا باقی رہے گی ،اس لئے امام صاحب نے اپنے اجتہاد سے یہ جھا کہ یہاں فیلی قاتلہ

ز جر پرمجمول ہے، لہذاوہ اشکال رفع ہو گیا کہ فیلیے قاتلہ کے مجاز پرمجمول ہونے کے لئے کون سی صرت حدیث دلیل ہے، سوہر جگہ گوہم ذوق مجہد کی تفصیل پر مطلع نہ ہوں مگراصل ہیہ ہے جومیں نے بیان کی۔
(القول الجلیل ص۲۷)

### نصوص متعارضه واحاديث مختلفه ميس ترجيح كامعيار

فرمایانصوص متعارضه میں ہرایک کی ترجیح ذوق مجتهدین سے ہوئی ہے، باقی جوقواعد کتب اصول میں فہ کور ہیں ان کا تو کہیں اس وقت نام ونشان بھی نہ تھا، علماء نے انسدادِ مفاسد کے لئے ان اصول کو مجتهدین ہی کی فروع سے نکالا ہے تا کہ ہر کسی کو اجتهاد میں آزادی نہ ہوتو گویا بیاصول ان مسائل پر متفرع ہیں ان پر (مسائل) متفرع نہیں۔ (الکلام الحن سے 170)

فرمایا اختلاف احادیث کی صورت میں مجتهدین کے نزدیک اصل بیہ ہے کہ ایک حدیث کوذوق سے اصل قرار دیتے ہیں ،اوریہی ذوق اجتہاد ہے ،اور بقیہا حادیث کواس کی طرف راجع کرتے ہیں ،یاان کوعوارض پرمجمول کرتے ہیں۔

اور جہاں کہیں کسی مشدل کی حدیث ضعیف ہوتو کوئی حرج نہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ مجتهد نے جس حدیث سے تمسک کیا ہووہ اور ہو، یاا گریہی ہوتو اس کوقو می سند سے پینچی ہو، اور ہمارے لئے خود مجتہد کا تمسک اس حدیث سے اس کی قوت اور صحت کی دلیل ہے۔

اوراگراس کے سی راوی میں اختلاف ہواور کسی مجتبد کا تمسک اس ضعیف راوی کی روایت پر ہوتو اس میں بید کہا جائے گا کہ امام کی توثیق اس کے تمسک کے لئے کافی ہے دوسرے کی تضعیف اس برجت نہیں۔

اورا گرکسی حدیث کے مدلول میں کوئی احتمال ہمارے خلاف ہوتو تمسک میں مضر نہیں کیونکہ بیخود ہماراعقیدہ ہے کہ مسائل اجتہاد بیظنیہ ہیں، دوسرے کا فدہب بھی صواب

كاحمّال ركھتا ہے تو اس صورت ميں دوسرااحمّال كيام صربوا، كيونكه بماراعقيده يهى ہے كه مـذهبنـا صـواب مـع احتـمال الـخـطـاء ومـذهب الغير خطاء مع احتمال الصواب \_ (الكلم الحن ص

### اجتهاد واشتنباط كى اجازت

اجتهادی اجازت قرآن و صدیث سے ثابت ہے، کیونکہ اگر اجتہادی اجازت نہ ہوتی تو قرآن و صدیث میں کلیات فرکور نہ ہوتے بلکہ جزئیات فرکور ہوتا ہیں کلیات کا فرکور ہونا اور جزئیات کا زیادہ فرکور نہ ہونا اجازت اجتہادی دلیل ہے، ورنہ بتلاؤ پھراس صورت میں جزئیات کا زیادہ فرکور نہ ہونا اجازت اجتہادی دلیل منکرین (اجتہاد) پر ہڑی جست ہے، تعجب ہے کہ وہ ایسے صرح مقد مات کے نتیجہ سے انکار کرتے ہیں۔

مقد مات کے نتیجہ سے انکار کرتے ہیں۔

جب حق تعالی فرماتے ہیں (اکیو مَ اَئُے مَالُتُ لَکُمُ فِینَکُمُ ) کہ دین کوکا مل کردیا گیا تو جا ہے کہ کوئی صورت ایسی نہ ہوجس کا تھم شریعت میں نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ احکام منصوصہ بہت کم ہیں تو بھیل دین کی صورت بجزائی کے اور کیا ہے کہ قیاس واستنباط کی اجازت ہو کہ انہیں مسائل منصوصہ پر غیر منصوصہ کوقیاس کر کے ان کا تھم معلوم کرلیں۔

(اثر ف الجوال ۲۹ احتراکی)

#### اجتهاد كاطريقه

اوراس اجتہاد کی بیصورت ہے کہ غیر منصوص پر منصوص کا تھم جاری کیا جاتا ہے اس تشابہ (علت) کی وجہ سے جودونوں میں پایا جاتا ہے، جواشتر اک ہوتا ہے کسی وصف میں، جس غیر منصوص میں وہ وصف پایا جائے گامنصوص کا تھم وہاں بھی متعدی کیا جائے گا،اس طرح جزئیات غیر منصوصہ کا تھم معلوم ہوجائے گا۔ (التبلیغ ص۸۲ ج۸)

### اجتہاداب بھی باقی ہے

ہم اب بھی ان جزئیات میں اجتہاد کی اجازت دیتے ہیں جو مدون نہیں مگر ان جزئیات غیر مدوّنہ میں بھی ہرشخص کواجتہاد کی اجازت نہیں ہوسکتی تاوفتیکہ وہ اس کااہل نہ ہو۔(اورشرائطاجتہاد کا جامع نہ ہوجس کی تفصیل ماقبل میں گذر چکی ) (التبلیغ ص۸۲ج۸)

### حضور صلی الله علیه وسلم بھی اجتہا دفر ماتے تھے

یہ نہ سمجھاجائے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اجتہا ذہیں فرماتے سے ،مگروہ اجتہاد بھی مالاً احکام وحی میں داخل ہے کیونکہ جس اجتہاد کو قائم رکھنا نہ ہوتا تھاوہ وحی سے منسوخ کر دیاجا تا تھا پس جومنسوخ نہ ہواوہ بھی وحی منصوص بن گیا۔
(التبلیغ ۲۳۳ میں ا

### رسول التدسلي الله عليه وسلم كاجتها دكي خصوصيت

حضور صلی الله علیہ وسلم کواس کا امرتھا کہ جب کوئی واقعہ ایسا پیش آئے جس کے متعلق نص موجو دنہیں تو ایک وقت محدود تک وتی کا انتظار کر کے اجتہاد سیجئے ، تو آپ اجتہاد میں بھی وَتی پر عامل سے، جیسے مقلدا حکام میں (تواپنے امام کا) مقلد ہے مگر نفس تقلید میں محقق ہے کیونکہ عامی کے لئے تقلید کا حکم خودنص میں منصوص ہے تو نفس تقلید میں وہ نص پڑمل کر رہا ہے اس لئے محقق ہے ، اسی طرح یہاں سمجھو کہ حضور صلی الله علیہ وسلم اجتہاد میں بھی وتی پر عامل سے ، گواجہاد سے جو حکم بیان فرما نمیں گے وہ اجتہادی ہوگا ، قو حکم اوہ ہوگا ، گو حکم اوہ بھی وتی ہوگا ، قو حکم اوہ بھی وتی ہے جب اس کے خلاف وتی نازل نہ ہو ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بیوعدہ ہے کہ آپ سے اگر اجتہاد میں خطا ہوگی تو فور اُس کے خلاف وتی نازل نہ ہو ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بیوعدہ ہے کہ آپ سے خلاف وتی نازل نہ ہو کی حکما وہ جب آپ نے اجتہاد کیا اور اس کے خلاف وتی نور آلس کے خلاف وتی نازل نہ ہوئی تو تھی حکما وتی ہے۔

اوربعض لوگ جو مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُیُ يُّوُ طَی سے نفی اجتهاد پر استدلال کرتے ہیں یہ استدلال کیے نہیں کیونکہ یہاں اول تو قرآن کے متعلق کلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جوقر آن نکل رہا ہے یہ آپ کا گھڑا ہوانہیں بلکہ محض وحی ہے، دوسرے اگراس کو عام بھی رکھا جائے تو یہاں اِنْ هُو َ اِلَّا وَ حُی یُونُ طَی سے نفی هوی کی (یعنی خواہش کی نفی) مطلوب ہے، اجتہاد کی نفی مطلوب نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ہوائے نفس (یعنی خواہش ) سے نکلم نہیں فرماتے بیں اس میں وحی کا اتباع فرماتے ہیں، خواہ حقیقتا یا حکماً جس کی تفصیل اوپر گذر چی ۔

(التيسير للتيسير ملحقه تدبيروتو كل ٢٩٥)

#### مجهر کسے کہتے ہیں؟

مفتی صاحب نے پوچھا کہ مجہدکس کو کہتے ہیں جب کدایک شخص کو مسلد کاعلم دلیل سے ہے تواس مسلد کا یہ بھی مجہد ہے پھرید کیسے کہا جائے گا کدایک مجہد کو دوسرے مجہد کی تقلید حرام ہے؟

جواب دیا کہ بغت میں ہرشخص کچھ نہے کچھ مجتد ہے،اس بناپرتو تقلید سے آزاد کرنے کا انجام یہی ہے کہ تقلید بالکل ندر ہے حالانکہ یہ بلا کمیر جاری ہے۔

اس کی ایک مثال ہے کہ مالدار ہمارے وف میں کس کو کہتے ہیں؟ کہاجا تاہے کہ فلال شخص مالدار ہے، میں بوچھتا ہوں ایسا کون شخص ہے جو مالدار نہیں ، لغۃ تو مالدار وہ شخص بھی ہے جس کے پاس ایک بیسہ یا ایک پھوٹی کوڑی بھی ہوتو جواحکام مالداروں کے ساتھ متعلق ہیں دنیا کے ہوں یادین کے ہر شخص پر جاری ہونے چاہئے، زکو ق کا مطالبہ بھی ہونا چاہئے اور خراج محصول بھی بادشاہ کو ہر شخص سے لینا چاہئے، فیصو جو ابکہ فہو جو ابنا ، اس طرح اختہ ہر شخص مجتہد ہیں ریاحکام اجتہاد جاری ہوئیس کے لئے دوسر سے مجتہد کی

(ملفوظات دعوات عبديت ص٧٠ • ارج١٨)

تقلید حرام ہے)اس کے واسطے کچھ شرائط ہیں جن کا حاصل شریعت کے ساتھ ایک خاص ذوق حاصل ہو جانا ہے۔ (اجتہاد کے شرائط کی تفصیل ماقبل میں گذر چکی )۔ (حسن العزیزص ۳۵۱ ج

### مجتهدكي دوشميس

مجہ تددوقتم پر ہیں،ایک مطلق جونصوص سے اصول کا استنباط کر سکے، دوسرے مقید کہ وہ ان اصول سے فروع کا استنباط کر سکے یعنی اصول اوّلیہ سے اصول ثانویہ کا استنباط کر سکے،اوراصول اوّلیہ اکثر نہیں ٹوٹے،اوراصول ثانویہ بکثرت ٹوٹ جاتے ہیں۔
کر سکے،اوراصول اوّلیہ اکثر نہیں ٹوٹے،اوراصول ثانویہ بکثرت ٹوٹ جاتے ہیں۔
(کلمة الحق ص۱۱۲)

### کون ہے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا؟

مولوی عبدالعلیم صاحب نے دریافت کیا کہ اس کے کیامعنیٰ ہیں کہ مائۃ اربعہ (چوشی صدی) میں اجتہاد مقطع ہوگیا، جب کہ نے واقعات میں اب بھی استدلال کیاجا تا ہے؟
فر مایا کہ اس سے اجتہادِ مطلق مراد ہے یعنی قواعد کا مقرر کرنا کسی کو جائز نہیں، نیز جن جزئیات کوفقہاءِ متقد مین مسخرج کر کچے ہیں ان کا اسخر اج بھی اب جائز نہیں کیونکہ ضرورت نہیں، البتہ جن جزئیات کا وقوع اس زمانہ میں نہیں ہوا تھا اور فقہاء نے اس کی تصریح نہیں فرمائی ایسے جزئیات کا انطباق ان کے قواعد مدونہ پر جائز ہے اور ایسے لوگ ہرزمانہ میں موجود رہتے ہیں ورنہ شریعت کو کامل نہیں کہ سکیں گے اور جزئیہ منصوصہ کا استخراج جدیداس لئے جائز نہیں کہ حضرات سلف علم میں، فراست میں، تقوی کی میں، زہد میں، جہد فی الدین میں غرض سب باتوں میں ہم سے بڑھے ہوئے تھے تو تعارض کے میں، جہد فی الدین میں غرض سب باتوں میں ہم سے بڑھے ہوئے تھے تو تعارض کے وقت ان کا اجتہاد مقدم ہوگا، باقی جزئیہ غیر منصوصہ میں اجتہاد کر کے ممل کرنا جائز ہے۔

### چوتھی صدی کے بعداجتہا دمطلق کا دروازہ بندہوگیا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا شامی میں لکھا ہے کہ اجتہاد چوتھی صدی کے بعد ہوگیا ہے؟

. ارشادفر مایا ہاں شامی میں نقل کیا ہے کہ چوتھی صدی کے بعداجتہاد بند ہوگیا، پھر اگر کہیں منقول بھی نہ ہوتب بھی بیا لیک واقعہ ہے جب ایساشخص پیدانہیں ہوتا اس لئے لامحالہ یہی کہا جائے گا کہ باب اجتہاد بند ہوگیا۔ (حسن العزیز)

### اجتهاد مطلق كادروازه بندهوجانے كى تكوينى مصلحت

غیر مقلدین کہا کرتے ہیں کہ کیا حنفیوں کے پاس انقطاع (اجتہاد) کی وحی آگئ ہے؟ حالا نکہ قدرتی قاعدہ ہے کہ ہر شے عموماً اپنی ضرورت کے وقت ہی ہوا کرتی ہے، جس فصل میں عموماً بارش کی حاجت ہوتی ہے، اسی فصل میں بارش ہونے کا قاعدہ ہے، اسی طرح ہوائیں حاجت کے وقت چلا کرتی ہیں، جہاں سردی زیادہ پڑتی ہے وہاں جانوروں کے اون بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کے بیشار نظائر ہیں۔

اسی طرح جب تک ندوین حدیث کی ضرورت تھی بڑے بڑے توی حافظہ کے لوگ پیدا ہوئے تھاب ویسے نہیں ہوتے ،اور تو اور اہلحدیث میں سے بھی کسی کو بخاری اور مسلم کی طرح مع سند (حدیثیں )حفظ نہیں۔

ُ اسی طرح جب تک تدوین دین کی ضرورت تھی قوت اجتہادیہ لوگوں میں بخو بی موجودتھی، اب چونکہ دین مدوّن ہو چکا ہے اور اصول وقواعد مہّد ہو چکے ہیں، اب اجتہاد کی اتن ضرورت نہیں رہی، ہاں جس قدر اب بھی اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے اتن قوت اجتہادیہ بھی باقی ہے یعنی اصولِ مجتهدین کے تحت میں جزئیاتِ جدیدہ کا استخراج کر لینا۔

(دعوات عبديت ص ١٥٤ج ١٩)

### حق تعالی کی قدرت اور تکوینی مصلحت

خدانعالی کی عجیب قدرت ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پیدا کردیتے ہیں اور جب ضرورت پیدا ہو چکتی ہے وہ سلسلہ ختم ہوجا تا ہے چنا نچہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جب وہ پیدا ہو چکے توان کی کیلی سے حضرت حواکو پیدا کیا جب ایک مردو عورت ہوگئے تو وہ طریقہ بند کردیا گیا اور زن وشو کے تعلق سے سب لوگ پیدا ہونے کئے ، رہا عیسی علیہ السلام کا پیدا ہونا وہ خرق عادت کے طور پر ہے ، علی اہذا ، اور امور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔

وَالنّاكُ مُ مِّنُ كُلِّ مَاسَأَلُتُمُوُهُ: (سوره یوسفپ۱۱) بھی اس طرف مشیر ہے تو اس طرح جب تک حضرات مجتهدین کی ضرورت تھی اجتها دی قوت پیدا ہوتی رہی اور جب بیضرورت یوری ہوچکی بیقوت بھی ختم ہوگئی۔

یہ روروت پروں ہوں ہوں ہے۔ ماروں علی ہوروں تھی اس وقت تک علی وجد الکمال یہ قوت عطاموتی تھی جتی کہ حضرت ابن عباس گوسوشعر کا قصیدہ ایک دفعہ تن کریاد ہوجا تا تھا۔ حضرت امام ترفدی علیہ الرحمہ جب نابینا ہو گئے تو ایک مرتبہ آپ کوسفر کا اتفاق ہوا، راستہ بیس ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اونٹ پر بیٹے بیٹے سر جھکالیا جمّال نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک درخت ہے اس میں ٹکر گئی ہے ، جمّال نے کہا کہ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے آپ نے اونٹ کوہ بیں رکوادیا اور فرمایا کہ اگر میرا حافظ اس میں میں تو جہ تھیں آج سے صدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا، اور قریب کے گاؤں میں اول بھے کر دریافت کیا، اکثر لوگوں نے وہاں درخت ہونے سے انکار کیا، ایکن گاؤں کے بعض بوٹھوں نے کہا کہ مدت گذری جب یہاں ایک درخت تھا اور تقریب کے گاؤں کے بعض بوٹھوں نے کہا کہ مدت گذری جب یہاں ایک درخت تھا اور تقریباً ہو گ

اسی طرح ابوداؤد میں قصہ ہے،ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی سے ایک مدت کے بعد مجھے خیال ہوا کہ اس کے حافظ کا امتحان کرنا چاہئے ،ایسا نہ ہو کہ اس نے غلط حدیث مجھ سے بیان کردی ہو، چنا نچہ بیداوی اس کے پاس پنچے اور جا کروہ حدیث پوچی اس نے وہ حدیث بتلائی اور کہا کہتم میرا امتحان کرتے ہو میرا حافظ اس قدرقوی ہے کہ میں نے ستر مسل کے کئے ہیں اور ہرسال نے اونٹ پرجج کیا اور مجھ کویا دہے کہ فلاں سال فلاں اونٹ پرجج کیا تھا۔

امام بخاری کسی مقام پرتشریف لے گئے وہاں کے عالموں نے آپ کا امتحان کرنا چاہا اور سوحدیثیں الٹ بلٹ کر کے آپ کے سامنے پڑھیں، آپ ہرحدیث پر لاأعرف فرماتے رہے جب وہ لوگ ختم کر چکے تو آپ نے ان سے احادیث کو جوانہوں نے سنائی تھیں اسی طرح نقل فرما یا اور ساتھ ساتھ تھے کرتے گئے کہ أمسا المصدیث الا عول فہو کذا و اُما الثانی فہو کذا ، مگر جب حدیثیں مدون ہوگئیں اور ضرورت اس قدر حافظہ کہ خدر ہی تو قوت حافظہ مونا شروع ہوگئی۔

غرض انقطاع اجتهاد کمالِ دین کے ظہور کے بعد ہوا ہے، اجتهاد سے اکمال کے ظہور کا یہی حاصل ہے کہ ان کا قیاس بھی مثل حدیث مبیّنِ قرآن و نیز مبیّنِ حدیث ہے، پس مجہدین کے قیاسیات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیسب علوم قرآنیہ ہیں لہذاعلم القرآن سے علم الشریعہ مراد ہوگا اور قرآن کا ترک شریعت کا ترک ہوگا۔

(وعظ تعليم البيان ملحقه لم عمل ص20س)

### جبقرآن وحديث آسان بيقو شخص اجتهاد كيون بيس كرسكتا؟

لوگوں کی جراُت یہاں تک بڑھ گئ ہے کہ فقہاءِ مجہدین نے جو مسائل قرآن وحدیث سےاستنباط کئے ہیںان کوغلط قرار دیتے ہیں اور خود قرآن وحدیث سےاستنباط کرنا چاہتے ہیںاورآیت ُ وَلَقَدُ یَسَّوْنَا الْقُوُ آنَ لِلذِّكُو ''(بطوردلیل کے)پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن آسان ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو سمجھنا، مسائل کا استنباط کرنا علاء کے ساتھ مخصوص ہو اور ہم نہ کرسکیں ،حالانکہ ان کا نہ یہ دعویٰ صحیح ہے اور نہ استدلال صحیح ہے، کیونکہ قرآن وحدیث کے متعلق دوچیزیں ہیں ایک تو ان سے مسائل کا اشنباط، دوسرے ترغیب وتر ہیب تو قرآن کو جوآ سان فر مایا گیا ہے وہ صرف تذکّر وتذ کیر کے لئے آسان فرمایا گیاہے چنانچیاس آیت میں یَسَّرُ فَا کے بعد للِذِّ کو موجودہے۔

اس طرح دوسرى آيت (انسما يسونا أله بلسانك لِتُبَشِّر به المُتَّقِينَ وَتُنْذِرَبِه "اس میں بھی تصری ہے کہ قرآن تبشیر وانذار کے لئے آسان کیا گیاہے، باقی رہا استنباطِ مسائل سواس کے متعلق کہیں ارشاد نہیں کہ وہ آسان ہے بلکہ میں خود قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ احکام کا استنباط صرف محققین کا کام ہے ہرشخص اس کا اہل نہیں۔

(الإفاضات ١٠٤٣ج١)

#### استنباطِ احکام صرف مجتهدین ہی کا کام ہے

يانچوي ياره ميس ارشاد ب وَإِذَا جَاءَ هُمْ أَمُنَّ مِّنَ الْأَمُنِ ----الى قولم تعالى \_\_\_ يَسْتَنبُطُونُهُ مِنْهُمُ (ياره ٥ سوره نساء) اس آيت كاشان زول بالاتفاق بير کہ حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے زمانہ میں جب کوئی جہاد وغیرہ ہوتا تھا تو مواقع قبال سے جو خبریںآتی تھیں بعض لوگ بلا تحقیق ان کو شہور کردیتے تھے،اورا گرییلوگ رسول اورجو ان میںا پیےامورشجھتے ہیںان کےحوالہ پرر کھتے توان میں جواہل استنباط ہیںاس کووہ حضرات پیجان لیتے کہ کون قابل اشاعت ہے کون نہیں۔

و یکھئے: یہال' یَسُتَنبطُو نَهُ مِنْهُمُ ''فرمایا ہے اور من بعیضیہ ہے جس کے معنی بیہ ہوئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جواہل اشتنباط ہیں سب نہیں حالانکہ یہ جنگ کی خبریں کوئی احکام شرعیہ کی قتم سے نہ قیس بلکہ واقعات دِسّیہ سے جواحکام کے مقابلہ میں عسیرالفہم (یعنی زیادہ دشوار) نہیں ،تو جب معمولی واقعات دِسّیہ کے متعلق قوت استنباط کا اثبات صرف بعض لوگوں کے لئے کیا گیا ہے تو موٹی بات ہے کہ قرآن وحدیث سے احکام کا استنباط کرنا بدر جہامشکل ہوگا اس کا اہل ہر شخص کیسے ہوسکتا ہے۔

(الافاضات ۲۱۵ تا ۲۰۱۵)

#### دوسری مثال

### اجتهادوا شنباط كيليم محض عربي ميس مهارت اورزبان داني كافي نهيس

اسى طرح حضور صلى الله عليه وسلم كزمان كا ايك دوسرا واقعد بوه يدكه جب اول بارآيت: كايستنوى الله اعدُونَ مِنَ الْمُؤمِنِينَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ر ترجمہ) برابرنہیں وہ مسلمان جو بلاکسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں ( یعنی جہاد میں نہ جاویں ) اور وہ لوگ جواللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کریں ،اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جواپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں ہیٹھنے والوں کے۔

میں بنسبت گھر میں ہیٹھنے والوں کے۔

زیان القرآن پی مورہ نیا آ تیا ہو کی جس میں مجاہدوں کے قاعدین یر تفضیل ( یعنی فضیلت ) کا بیان نازل ہوئی جس میں مجاہدوں کے قاعدین یر تفضیل ( یعنی فضیلت ) کا بیان

ہے،اس وقت اس میں غَیْـرُ اُوُلِی الضَّورِ نه تھااس لئے صحابہ رضی اللَّه عنہم تک نہ بھھ سکے کہ بیت کم مخصوص ہے قَاعِـدِیُـنَ غَیْـرِ اُوْلِی الضَّورِ کے ساتھ حالانکہ هیقة لغوبیہ ونصوص اعتبار عذر کی بناپر قاعدین سے مرادیہاں وہی لوگ ہوسکتے تھے جو بلاکسی عذر

کے جہاد میںشریک نہ ہو سکے ہوں ور نہ معذورین تو فی الحقیقت مقعدین ہیں قاعدین

نہیں، مگر باو جوداس کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کو نہ ہجھ سکے اس کئے اس کے متعلق سوال کیا جس پر غَیْٹُرُ اُوْلِی الضَّورِ نازل ہوا،اس سے صاف معلوم ہوا کمحض زبان دانی فنہم احکام کے لئے کافی نہیں۔

پیتوایک فرع کے متعلق تحقیق تھی اس کے متعلق اس سے زیادہ عمیق ایک اصل کی تدقیق ہے وہ یہ کہ ظاہراً اس میں ایک اشکال متوہم ہوتا ہے کہ غَیْسُرُ اُولِسی الصَّسوَدِ قاعدین کا بیان ہے اور پھرنزول میں اس سے فصل کے ساتھ ، تواصل کلام میں بیان مراد سے کی کا احتمال رہتا ہے۔

اس اشکال کے لئے انہوں نے فہم خداداد سے اس آیت کے قریبہ سے
ایک اصل کلی استنباط کیا کہ بیان کے اقسام اور ان کے جداجدا احکام سمجھ کر ایسی عجیب
تفصیل کی کہ چرت ہوتی ہے، اس تفصیل کی بنا پر غَیْسُرُ اُوْلِی المصَّرَدِ کو بیان تغییر نہیں
قرار دیا بلکہ بیان تفسیر فر مایا ہے اور بی تکم فر مایا کہ اگر بیان تغییر ہوتا تو اس کے اندر فصل نہ
ہوتا بخلاف بیان تفسیر کے کہ اس کے اندر فصل جائز ہے۔

د کیھے کیا ایسے اصول ہم جیسے مؤسس (اخذ) کرسکتے ہیں؟ اس تقریر سے جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ تذکر و تذکیر کے لئے تو قرآن آسان ہے باتی رہا فروع کا یااصول کا استنباط یہ ایسامشکل ہے جو ہمار ہے بس کا نہیں، اس ایک ہی مسئلہ کو دیکھ لیہئے، فرع کو بھی اور اس کی بناپر بیان تغییر اور بیان تغییر کو بھی ،اگر فقہاء ان مسائل (واصول) کا استنباط نہ کرجاتے تو آج کل کے معرضین میں سے کیا کوئی شخص اس پر قادر تھا کہ ان مسائل (واصول) کا ایسا استنباط کر سکے؟

(الافاضات الیومی ۲۱۵ جنگ کے معرضین میں اللہ کا نہوں کا کہ ان کہ کہ کا سے کیا کوئی شخص اس پر قادر تھا کہ ان مسائل (واصول) کا ایسا استنباط کر سکے؟

سوال :قرآن وحدیث بهتآسان ہے چنانچار شاد ہے 'وَکَفَ دُ یَسَّوُنَا الْفُورَآن لِللَّذِکُوِ فَهَلُ مِنُ مُّدَّکِوُ ''ہِرُخُص بجھ سکتا ہے، اور اب توار دوتر جے ہوگئے ہیں کسی کو بھی دشوار نہیں رہا پھر کیوں تقلید کی جائے ؟ خود دکھ کرمک کرلینا کافی ہے۔

65

جواب: (ماقبل میں یہ بات تفصیل سے ذکر کی جا پھی ) ہے کہ قرآن مجید میں کچھ معانی ظاہر ہیں اور کچھ دقیق وخفی ہیں لیس آیت بالا میں قرآن کو ان معانی ظاہرہ کے اعتبار سے آسان فرمایا ہے اوراجتہاد کرنے کے لئے معانی دقیقہ نفیہ کے جاننے کی ضرورت ہے، (الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد کے) مقصد سوم کو بتا بدد کھے لینے سے معلوم ہوجائے گا کہ ان معانی کے سمجھنے کے لئے کس درجہ کے فہم کی حاجت ہے۔ (الاقتصاد سم ۱۳۳۷)

#### مجهراب هوسكته بين يانهين؟

فرمایا مجتہد (یعنی مجتہد مطلق جیسے امام ابوصنیفہ امام شافع آ) ابھی ہوسکتے ہیں مگر ہوئے ہیں مگر ہو کے ہیں مگر ہو نہیں ہوا گواب ہوئے نہیں جیسی علیہ السلام ہے باپ کے پیدا ہوئے پھرکوئی نہیں ہوا گواب بھی اللہ تعالی ہے بھی اللہ تعالی ہے کہ ہے باپ کے پیدا کردیں میرمال نہیں ہے، کین اللہ تعالیٰ نے پھرایسا کیا نہیں لیکن نہ کرنے سے ان کی قدرت تھوڑی ہی بند ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عادت شریفہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو پیدا کردیتے ہیں، اس وقت احکام مدون نہ تھے (اس لئے اس وقت مجہدین کی ضرورت تھی ) اور اب مدون ہوگئے ، اب تو بس یہ کافی ہے کہ ان کا اتباع کرو، اب کیا ضرورت ہے کہ مجہدین پیدا کئے جا ئیں، یہ ہے اس کا رازلیکن یہ بھی تلنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت قطعی طور پر کون سمجھ سکتا ہے، تقریب فہم کے لئے کہ دیا جاتا ہے کہ اس میں پر راز ہے تاکہ بھے میں آجائے۔

و یک من کیا گیا کہ ایک زمانہ میں دو مجہد بھی ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ کیوں نہیں، کیاا یک زمانہ میں دو پہلوان نہیں ہوتے، اُس زمانہ میں بھی سیڑوں مجہدین تھے کین خدا کی مصلحت کہ ان کا مذہب چلانہیں اور ان چاراماموں کا چل گیا، باوجود یکہ اس کے لئے نہ کوئی پروپیگنڈہ کیا گیانہ کوئی خاص اہتمام۔ (الافاضات الیومیص ۹۹ ج۹)

### امام ابوحنیفه وامام شافعی کی طرح اب مجتهد کیون ہیں ہوسکتے؟

(سوال) اجتهاد كوئى نبوت نهيس جوثتم هوگئ موهم بھى اجتهاد كرسكتے ہيں اور مجتهد

کوسب کے نز دیک دوسر ہے جہد کی تقلید نا جائز ہے۔

(جواب) قوة اجتهاديكا پاياجاناعقلاً ياشرعاً ممتنع وحال تونهيں ہے كين مدت

ہوئی کہ بیقو ۃ مفقود ہے اوراس کا امتحان بہت مہل یہ ہے کہ فقہ کی کسی ایسی کتاب ہے جس میں دلائل مذکور نہ ہوں ، کیفما اتفق مختلف ابواب کے سوم اسوالات فرعیہ جوقر آن وحدیث

یں دلاس مدور مہ ہوں، مہام ک سیسی، داہب نے وسٹر رہاں سے بید ار میں اور کوئی صاحب عِلم اپنے اجتہاد مزعوم سے ان کے جواب میں منصوص نہ ہوں، کئے جاویں اور کوئی صاحب عِلم اپنے اجتہاد مزعوم سے ان کے جواب

قرآن وحدیث سے مستنبط کریں اور جن اصول پر استنباط کریں ان کو بھی قرآن وحدیث کی عبارت یا اشارت یا دلیل عقلی شافی سے ثابت کریں، جب بیہ جواب مکمل ہو جاویں پھر

بورے یہ مورٹ پیرٹ کی مان کے اور اس میں اور ان کے اور ان کے اور ان کے ان کے

مبلغ اوران کے نہم کی قدرانشاءاللہ تعالیٰ اس طرح واضح ہوجائے گی کہ پھراجتہاد کا دعویٰ زبان برنہ آئے گا، چنانچ مبصرین کو حقق ہوگیا کہ بعد چارصدی کے بیتو ۃ مفقود ہوگئ۔

اس کی نظیر ہیہ ہے کہ محدثین سا بقین کوجس درجہ کا حافظہ اللّٰد تعالیٰ نے عطافر مایا تھاوہ

ابنہیں دیکھاجا تا، پھرجیسے قوق حافظہ نبوۃ نہیں مگرختم ہوگئ اسی طرح قوۃ اجتہاد بیہ نبوۃ نہیں مگرختم ہوگئی اور مراداس سے اس مرتبہ خاصہ کی نفی ہے جو مجتہدین مشہورین کوعطا ہوا تھا جس

ے عامہ حوادث میں استنباطِ احکام کر لیتے تھے اور مستقل طور پر اصول ممہد کر سکتے تھے اور ایک دومسکوں میں دلائل کا موازنہ کر کے ایک شق کوئر جیج دے لینایا کسی جزئی مسکوت عنہ کو

یں اصول مقررہ مدقرنہ میں مندرج کر کے حکم سمجھ لینا، نهاس کی نفی مقصود ہے اور نهاس سے کوئی علی الاطلاق مجتهدیا قابل تقلید ہوسکتا ہے۔

اس کےعلاوہ یہ بات مشاہرہ کی جاتی ہے کہاس وقت قلوب میں نہوہ خشیت ہے

0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

نه احتیاط ہے اگر کسی میں بی قو ق فرکورہ مان بھی لی جائے جب بھی اجتہاد کی اجازت دیے میں بے باک لوگوں کو جرائت دلانا ہے کہ دین میں جو جاہیں گے کہ دیا کریں گے اور اب تو خوف فضیحت مخالفت کتب سے مسئلہ دیکھنے میں اور بتانے میں خوب احتیاط واہتمام کرتے ہیں۔
(الاقضاد سے ۲۸)

### ہم میں اور مجہزرین میں فرق

(غیر مقلدین) کہتے ہیں کہ جب قرآن وحدیث موجود ہے پھر کسی کی تقلید کی ضرورت ہی کیا ہے، قرآن وحدیث سے خود ہی احکام معلوم کر سکتے ہیں مگریہ ہیں دیکھتے کہ (اس کام میں) فہم کی بھی ضرورت ہے، ہم لوگوں میں بیصفات تو (اس درجہ میں) موجود ہی نہیں تقویٰ، طہارت، خشیت، اخلاص، صدق ان (اوصاف) سے فہم میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور فہم کی ضرورت ظاہر ہے جس سے حقائق منکشف ہوتے تھے اور ان کے دقائق تک ذہن پہنے جاتا تھا۔ (الافاضات الیومی ۲۰۵۵ تا تھا۔

#### سلامتی اسی میں ہے کہ اجتہاد کی اجازت نہ دی جائے

آج کل جولوگ اجتہاد کے مدعی ہیں ان سے ایسی فاحش غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہر شخص کا قلب ان کے غلط ہونے کوشلیم کرتا ہے جیسے کہ آج کل کوئی سندیں بنا کر محدث بننا چاہے تو اس کی محدثیت تسلیم نہیں کی جاتی ، آج کل تو سلامتی اسی میں ہے کہ اجتہاد کی اجتہاد کی اجتہاد کی اجتہاد کی اجتہاد کی جائے ، نظم دین جو کچھ ہوگیا ہے اس سے اس میں بڑا خلل پڑتا ہے ، میں تو کہتا ہوں آج کل وہ زمانہ ہے کہ اگر کسی کام کو درجہ اولویت پر کرنے میں عوام کے فساد کا احتمال ہوتو اس وقت خلاف اول کرنے والا مثاب (مستحق ثواب) ہوگا نظیراس کی قصہ حظیم ہے جوحدیث میں موجود ہے۔

اور چ تویہ ہے کہ ائمہ مجہدین ہی نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہے پس جولوگ تارکِ تقلید ہیں وہ کہنے کو توائمہ کے خلاف ہیں گر در حقیقت دین کے خلاف ہیں (کیونکہ) اس کی بناصرف خودرائی اور اتباع ہوئی اور اعجاب (خود پسندی) پر ہے سب جانتے ہیں کہ یہ سب مہلک چیزیں ہیں جس کا جی چا ہے تجربہ کر کے دیکھ لے۔

تارکین تقلید میں اکثریہ دونوں مرض رگ و بے میں گھسے ہوتے ہیں، ہماراعلم کچھ بھی نہیں ہم سے بڑوں نے اوران لوگوں نے جن کاعلم مسلم ہے کیوں تقلید کواختیار کیا ہے؟ اس لئے کہ ہماری رائے متہم اور غلط ہے، تقلید شخص چھوڑ کر گنجائش نکالی جائے تو نتیجہ اس کا بہت ہی جلد آزادی نفس پیدا ہوجا تا ہے۔

(حسن العزيزص ١٥٥ جه)

#### قرآن وحدیث کے وہی معنی معتبر ہیں جوائمہ مجتہدین نے سمجھے

(دیکھئے!) قانون وہ ہے جو کہ پارلیمنٹ نے تبحویز کیا ہے اور اس کے معنی وہ ہیں جو کہ نج سبجھتے ہیں کیونکہ آپ سے براہ راست تو خط و کتابت ہی نہیں جو وہ خود آپ سے اس کے معنیٰ بیان کرتے، پس جن لوگوں کو انہوں نے قانون فہمی کا اہل سبجھ کرعہدہ دیا ہے وہ جو معنیٰ قانون کے بیان کریں اس کو ما نناپڑے گا کہ قانون کے در حقیقت یہی معنیٰ ہیں۔ دیکھئے! جب ایک ہائی کورٹ کا نج ایک فیصلہ دیتا ہے تو کیا اس وقت آپ کا یہ کہنا تا بیاس عاعت ہوگا کہ قانون کے یہ معنیٰ ہیں جو تم نے سبجھے؟ ہر گر نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے کہ اس کے ساتھ گلخپ ہو (ایج بیج کرے) اور حکم نہ مانے تو اس کو قانون کی مخالفت قرار دیا جائے گا وراس کے لئے سزائے جیل تبحویز کی جائے گی، اگر اس وقت آپ بیہیں کے صاحب آپ حکم ہی نہیں سبجھے، قانون کے بہی معنیٰ ہیں جو میں سبجھتا ہوں، تو کیا آپ کا کہ مائی سبجھے، قانون کے بہی معنیٰ ہیں جو میں سبجھتا ہوں، تو کیا آپ کا یہ مائی

کورٹ کے جج قانون سیحضے والے سلیم کر لئے گئے ہیں اور وہ جوقانون کے معنیٰ بیان کریں اس کی مخالفت قانون ہے حکام ہر مقدمہ کا فیصلہ خود تو نہیں کرتے بلکہ وہ اصول کلیہ بنادیتے ہیں، اس لئے قانون کے سیحضے والے ہائی کورٹ کی مخالفت کرنے والا کہ سکتا ہے کورٹ کی مخالفت کرنے والا کہ سکتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کے خلاف نہیں کرتا، بلکہ جو بیاس قانون کے معنیٰ بیان کرتے ہیں اس کے خلاف کرتا ہوں، مگر اس کا بیا عذر نہ سنا جائے گا اور اس کو پارلیمنٹ ہی کا مخالف سمجھا جائے گا اور اس کو پارلیمنٹ ہی کا مخالف سمجھا جائے گا۔

بس ایسے ہی حضرات ائمہ مجہتدین چونکہ قر آن وحدیث کے پیجھنے والے مان لئے گئے ہیں اس لئے ان کی مخالفت خدااوررسول کی مخالفت ہے، گوحدیثیں کسی شخص کوان سے زیادہ معلوم ہوں مگر کنڑت معلومات سے مجہتر نہیں ہوسکتا۔

مجتہدین کوحق تعالیٰ نے ایک خاص شان عطا فرمائی ہے،اب کوئی اللہ تعالیٰ سے لڑے کہان کےاندریہ قابلیت کیوں رکھی اور ہمارے اندر کیوں نہیں رکھی تو یہ بات ہم سے پوچھنے کی نہیں ،خدائے تعالیٰ سے پوچھئے ، پھر یہ بھی پوچھنا کہانبیاءکو نبوت دی مجھے کیوں نہیں دی؟

غرض یہ کہ خدا تعالی نے مجتہدین میں ایک کمال پیدا کیا ہے، جوہم لوگوں میں نہیں ہے اور اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اس وقت قرآن سے تم چندا لیں جزئیات استنباط کروجن کا حکم فقہاء کے کلام میں نددیکھا ہو پھراول معاملات میں فقہاء کا قول دیکھواورا پنے استنباط کا ان کے استنباط کے ساتھ مواز نہ کرو، تب معلوم ہوگا کہ فقہاء اور مجتہدین کی کیا شان ہے مگر اس کے لئے بھی ضرورت ہے علم کی ، سوابیا کرنے پر بہت آسانی سے فیصلہ ہوسکتا ہے کہ ہم میں اور ائمہ مجتہدین میں کتنا بڑا فرق ہے۔

#### ہماری اورائمہ مجہتدین کی مثال

### حديث ياك كانرجمه و مكير كماء كي مخالفت كرناجا ترنهيس

پس اس نفاوت کی وجہ ہے عوام کی توالیسی مثال ہے جیسے عام رعیت اور علماء کی ایسی مثال ہے جیسے وکلاءاورائمہ مجتہدین جیسے ہائی کورٹ کے جج پس جب ایک عیت کوہائی کورٹ کے جج بلکہ ایک معمولی جج کی مخالفت جائز نہیں تو عوام کوعلاء کی مخالفت کب جائز ہوگی۔ میں بنہیں کہتا کہ مولو یوں سے غلطی نہیں ہوتی بلکہ غلطی ہوجاتی ہے مگراس کا پکڑنا عوام کا کامنہیں ہے بلکہ علاء ہی کا کام ہے اور جب تک کہ ایک متدین عالم کا فتو کی بلا تعارض موجود ہے عامی کے ذمہ واجب ہے کہاس کا انتاع کرے تو اب اس کے کہنے کی کہاں گنجائش رہی کہ میں تو علاء کی مخالفت کرتا ہوں، خدااور رسول کی مخالفت نہیں کرتا ، پس معلوم ہوا کہ علماء کی مخالفت کسی طرح جائز نہیں حتیٰ کہا گرآپ کےسامنے حدیث کا ترجمہ موجود ہو جب بھی آپ کوعلاء کی مخالفت جائز نہیں کیونکہ تر جمہ سمجھنے کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے، جیسے کہ قانون کا تر جمہ ہو گیا ہے مگر پھر بھی کوئی شخص جج کی مخالفت میں اپنی رائے نہیں پیش کرسکتا گووہ کسی کتاب کے پیش کرنے کے ساتھ ہواورا گر کرے تو اب بھی اس کا وہی حال ہوگا جو قانون کے ترجمہ نہ ہونے کی حالت میں ہوتا یعنی قانون کا مخالف قرار دیاجائے گا،تواسی طرح اگر چه حدیث کا ترجمه ہوگیا ہے مگر پھر بھی آپ کواجتها د کرنااور علماء سے مزاحمت کرنا جائز نہیں اور جس طرح حکام کی مخالفت کرنے والاوا قع میں گورنمنٹ کی مخالفت کرنے والا ہے،اسی طرح علاء کی مخالفت کرنا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرنا ہے،اورعلاء کی مخالفت کر کے بیرعذر کرنا کہ ہم خدا اوررسول کےخلاف نہیں کرتے ،نہایت نازیبااور کچرعذرہے۔

# انتاع علماءوفقہاء کیوں ضروری ہے؟

الحمدللديدامر بہت خوبی کے ساتھ طے ہوگیا اور آپ کومعلوم ہوگیا کہ سوائے اس کے کوئی جارہ نہیں کہ علماء کا اتباع کریں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کوعلم دین ہے اتنی بھی مناسبت نہیں جتنی کہ ہر مخض کو طب کے ساتھ ہوتی ہے چونکہ طب سے توہرا یک شخص کو کم وبیش مناسبت ہوتی ہےاورتج بہ بھی ہوتا ہے، برخلاف علم دین کے کہ وہاں کسی کا تجربہ کام نہیں دیتا، تو جتنی طب کے ساتھ مناسبت ہےاتنی بھی دینیات کے ساتھ نہیں مگر باوجود اس کے کتناہی بڑا کوئی شخص ہو،مگر جب بیار ہوگا طبیب ہی ہے رائے لے گا،بھی طب کی کتابیں دیچیر کرمسہل ( دست آور ) نہ لے گا اگریپ بھی معلوم ہوجائے کہ صفراء کا فساد ہے جب بھی اپنی رائے سے علاج نہیں کرے گالیکن کسی نے ایسا کیا ہے؟ ہرگزنہیں،اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی،اگر کوئی بیرائے دیجھی کہ طبیب کی کیا ضرورت ہے تو کہیں گے کہ بغیرطبیب کےعلاج نہیں ہونا جاہئے ،اپنی عقل اور رائے سے خدا جانے کیا خرا بی پیدا ہو، اس کے راز سے طبیب ہی واقف ہیں ، پس طب میں تو باوجود مناسبت ہونے کے اپنی رائے کا عتبارنہیں ہوتا،مگرعلم دین میں باوجودمناسبت نہ ہونے کے ہر شخص اجتہاد کرنے لگتا ہے،تو گویا شریعت میں کوئی راز ہی نہیں ہےاوروہ ایسی یامال اور معمولی شی ہے کہاس کے لئے علم کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر شخص خوداس کو سمجھ سکتا ہے حالانکہ جیسے وہاں کوئی کیسا ہی عاقل سے عاقل ہو،مگر بدون اتباع طبیب کے حیارہ نہیں اسی طرح امور شریعت میں سوائے اتباعِ علماء دین کے حیارہ نہیں۔

خلاصہ بیا کہ غیر ماہر کو ماہر کا اتباع کرنا ضروری ہے، پس عقلی طور پر بیثابت ہو گیا کہ

علماء کا اتباع آپ کوضروری ہے اور وہ جواحکام بتلاتے ہیں وہ در حقیقت خدااوررسول کے احکام ہیں، پس جب بیخدااوررسول کے احکام ہیں تو ہرمسلمان کوان کا اتباع کرنا چاہئے ،

کیونکه مسلمانو لومسلمان ہونے کی حیثیت سے خدااور رسول کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ (اتباع المنيب ملحقه نظام شريعت ص١٩٩، اشرف الجواب ص ٢٣ تا ٢٩ ج ٣)

#### غير مجتهدين كاجتهادي مثال

آج كل كاستنباط ديم جائين تومعلوم موجاتا ہے كه بمارى فہموں ميں س قدر بجي ہے، اہلحدیث کے استنباط بعض مسائل میں دیکھئے کس قدر لغویں، مثلاً ایک صاحب نے حديث ْ حَتْمى يَجِدَرِيُحًا أَوُ يَسُمَعَ صَوْتًا <sup>عل</sup> استدلال كياء ا*لررت خارج بوليكن بد*بويا آ وازنہ ہوتواس سے وضونہیں اُوٹا علیٰ ہذاایسے ایسے بیہودہ مسائل ہیں کس کر ہنی آتی ہے۔

(حسن العزيزص ۵۸ ج۴)

ایک غیرمقلدصاحب نماز میں بجالت ِ امامت کھڑے کھڑے جھوما کرتے ل (ترندى شريف ميں حضرت ابوہر يره رضى الله عنه كى روايت ہے الاوضوء الامن صوت اوريح (ترمذی شریف باب۵۹ حدیث۷۷)

اس حدیث کی بنار بعض غیرمقلدین اس بات کے قائل ہیں کدرے اگر بغیر آواز کے خارج ہواور اس میں بدبوبھی نہ ہوتووضونہیں ٹوٹما،حالانکہ بہ بات بالکل غلط ہے،غیر مقلدین کے بڑے عالم علامہ مبار كيوركُ نے تخة الاحوذي شرح ترمذي ميں اس باب كے تحت حديث پاك كى شرح ميں "شرح السنه" كے حواله سے تحریر فرمایا ہے:

(أويـجـدريحا) معناه يتيقن الحدث لالان سماع الصوت أووجدان الريح شرط، اذقديكون أصم فلايسمع الصوت ،وقد يكون أخشم فلايجدالريح وينتقض طهره٬ اذا تيقن الحدث (تحفة الاحوذي ص ٢٠٨ج ١)

علامه مبار کپورگ فرماتے ہیں حدیث یا ک کا مطلب بیہ ہے کہ خروج رہے کا یقین ہوجائے تواس کا وضوٹوٹ جائے گا، بیمطلب نہیں کہ آواز یابد بوکا ہونانقص وضوکے لئے شرط ہے، دیکھو آ دمی بھی اصم یعنی بہرہ ہوتا ہے اور بھی آخشم لینی سونگھنے کی قوت ہے محروم ہوتا ہے ندرے کی آ واز سنتا ہے نہ بوکا احساس ہوتا ہے تب بھی اس کاوضوٹوٹ جا تاہے،اس لئے غیر مقلدعوام الناس میں بیمسئلہ بالکل غلطمشہورہے۔(مرتب)

تھ،جبنمازے فارغ ہو چکے توایک صاحب نے جو لکھے پڑھے تھے یو چھا کہ نماز میں ییرکت کیسی؟ کہا حدیث شریف میں آیا ہے۔۔۔۔انہوں نے کہا کہ بھائی! ہم نے تو آج تک بھی الی حدیث نہ پڑھی نہ دیکھی نہتی جس کا بیمطلب ہوکہ ہل کے نماز پڑھو، لاؤ ہم بھی دیکھیں وہ کون سی حدیث ہے اورکس کتاب میں ہے (امام صاحب نے ) ایک حديث كى مترجم كتاب لاكروكها كى اس مين حديث تحى 'إذا صلَّى أَحَدُكُمُ النَّاسَ ( بخاری ومسلم ،مشکوة شریف ص۱۰۱)

اورتر جمد کھاتھا کہ جب کوئی امامت کرے تو ملکی نماز پڑھے آپ نے لفظ ملکی جمعنی خفیف (مخضر) کو ملکے بمعنی حرکت پڑھااور ملنا شروع کر دیا، پیچقیقت تھی ان کے اجتہاد کی۔ (الافاضات اليوميض٢١٥)

# اجتهاد كے سلسله ميں ايك غير مقلد ہے گفتگو

ایک غیرمقلدنے مجھ سے ریل میں یو حیھا کہاجتہاد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہائمہیں كياسمجهاؤن، مين تم سے ايك مسئلہ يو چھتا ہوں اس كاجواب دواس سے بية لگ جائے گا: دو تخض سفر میں ہیں جوسب اوصاف میں یکساں ہیں شرافت میں، وجاہت میں، جتنی صفتیں امامت کے لئے قابل ترجیح ہوسکتی ہیں دونوں میں برابرموجود ہیں، دونوں سوکر اٹھےتوان میں سےایک کونسل جنابت کی حاجت ہوگئی اورسفر میں ایسے مقام پر تھے جہاں یانی نہ تھا، جب نماز کا وقت آیا تو دونوں نے تیم کیا ،ایک نے قسل کا ایک نے وضو کا ، بتا ؤ اس صورت میں امامت کے لئے دونوں میں کون زیادہ مستحق ہوگا؟

غیر مقلدصاحب نے فوراً جواب دیا کہ جس نے وضوکا تیم م کیا ہےوہ زیادہ مستحق ہوگا کیونکہاس کوحدث ِاصغر تھااور دوسر ہے کوحدث ِا کبراوریا کی دونوں کو بکساں حاصل ہے مگر نایا کیا لیک کی بڑھی ہوئی تھی (اس لئے )حدثِ اصغروالے کی یا کی زائداورقوی ہوئی۔ میں نے کہا کہ مگرفقہاء کی رائے اس کےخلاف ہےوہ کہتے ہیں کہ جس نے عسل کا تیمّم کیا ہے اس کوامام بنانا چاہئے کیونکہ یہاں اصل وضو ہے اور تیمّم اس کا نائب ہے،اسی طرح عسل اصل ہےاور تیم اس کا نائب ہےاو عسل افضل ہے وضو سے،اور افضل کا نائب بھی افضل ہوتا ہے توعنسل کا تیمّ بھی افضل ہوگا وضو کے تیمّ سے،الہذا جس نے عنسل کا تیمّم كياوه اقوىٰ في الطهارة ہوگا، بيا يك ادنیٰ نمونہ ہےاجتہاد كا ۔ ۔ ۔ بيين كرغيرمقلدصاحب کوجیرت ہوگئی اور کہا کہ واقعی تھم یہی ہونا جیا ہے میری رائے غلط تھی۔

(الإفاضات اليوميه٢٠٥ج ٩)

## کون سااجتہا دا بھی باقی ہے؟

یہاجتہادتو ختم بھی نہیں ہوا کہ دوروا تیوں میں ایک کی ترجیح دلیل سے کر لی جائے ، جواجتہاد ختم ہو گیا ہےوہ وہ وہ تھاجس ہےاصول وضع کئے جاتے تھے۔(یعنی اجتہادُ طلق) مفتی صاحب نے عرض کیا کہ بعضےاصول بھی ایسے ہیں جوائمہ مجتہدین سے منقول نہیں،متاخرین نےان کوضع کیاہے۔

فرمایاہاں بعض اصول ایسے ضرور ہیں گر اس سے اجتہاد(مطلق) کا ثبوت متأخرین کے لئے نہیں ہوتاوہ''النادر کالمعدوم'' کے حکم میں ہے بیمر تبہانہیں کا تھا، ہمارافہم ان کے برابزنہیںان کوق تعالیٰ نے ایک اپیافہم عطافر مایا تھاجس سےوہ شارع علیہ السلام کی غرض کو بمجھ جاتے تھے،ہم کواپنی فہم پراعتاد کیسے ہو،آج کل کے استنباطات دیکھے جا کیں تو صراحناً معلوم ہوجا تا ہے کہ ہماری فہموں میں کس قدر کجی ہے۔

(حسن العزيزص ١٥٥٢جه)

اجتهاد سے میری مرادیہ ہے کہ وہ فقہاء کے اقوال کو واقعات برسیجے طور برمنطبق کرسکتا مواوريداجتها دابهي ختم نهيس موابلكه قيامت تك باقى ربي گا-(انفاس عيسيٰ ص٠٨١ج١)

## راجح ومرجوح کے درمیان موازنہ کرکے مرجوح کوترک کرنا بھی

### مجهدكا وظيفهب

**سے ال** (۵۵۵)خادم نےاس سے پیشتر کے عریضہ میں پیچر ریکیا تھا کہ مجھے حنفیہ کے بعض مسائل کے رجحان میں تر دد ہے ،اور ائمہ کا مذہب اوفق بالنصوص معلوم ہونے کی وجہ سے راجح معلوم ہوتا ہے ،اگر حضرت اجازت دیں تو حضرت کی خدمت میں مفصلاً لکھ کراینے شبہات اوروساوس کو دفع کرلوں،حضرت نے جواب میں تحریر فر مایا کہ: '' پیدوی کی ہی غلط ہے کہ مذہب راجے ہے، دعو کی تو پیہے کہ مذہب بےاصل نہیں'' اس ارشاد عالی کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ مقصود واقعیت ہے یابزعم مقلد،اگر مقصود واقعیت ہے تب تو بیام صحیح ہوسکتا ہے کہ مزاہب حقہ بےاصل نہیں ہیں،سب کا منشاء قر آن وحدیث ہی ہے،اوراگر بزعم مقلد ہے تب اپنی قلت علمی ونافہی کی وجہ سے بیامردل نشین نہیں ہوا،اس لئے کہا گرمقلد کو بیحقق ہو کہ مثلا فلاں مسلہ میں فلاں قول راجج ہےاور فلاں قول مرجوح ہے تو قول مرجوح پڑمل کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ نظیراس کی رفع سبّا بہ کی ترجیح ہے لیکن افتاء جائز نہیں ،اور حنفیہ کا بیہ فدہب نقل کیا ہے کہ نہ افتاء جائز نہ مل جائز ۔جب بیامرہے کہ مرجوح پڑمل بھی جائز نہیں ہے تو مقلد کے نزد یک اپنے مذہب کے مسائل کاراج ہونا ضروری ہے،اور بیخیال میں نہیں آتا کہ اگراس امرکی یعنی مذہب کے راجح ہونے کی مقلد کے لئے ضرورت نہیں توصاحب ہدا بیو غیرہ کواس طرز کی کیا حاجت تھی کہ جملہا قوال اور دلائل نقل کر کے پھر حنفیہ کی دلیل مع جواب ادلَّةَ فریق مخالف بیان کرتے ہیں، جوطرزعمل صاف بتا تاہے کہ دعویٰ مذہب کے رجحان کا ہے، ور نہایئے مشدلات سے صرف استدلال کافی تھا۔ الجواب: اس کی شرح کوبدیہی سمجھ کرنہیں لکھا تھا، اب نظریت کے احتمال پر لکھتا ہوں ، مطلب میر ہے قول کا بیہ ہے کہ مقلد گوا جمالاً تو اپنے متبوع کے مذہب کوراخ سمجھتا ہے، اس کا اتباع کرتا ہے، مگر تفصیلاً رائے ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہفصیلی رجحان سے مرادا ثبات الترجی بالدلیل یعنی بید عویٰ نہیں کرتا کہ میں ہرقول کے رجحان کودلیل سے ثابت کرسکتا ہوں ، اور رائے ومرجوح میں مواز نہ کر کے مرجوح کا ترک کرنا بید وظیفہ بھی مجم تہد ہی کا جو بہت ہو ، البت اگر مقلد محض کو بیہ معلوم ہوجائے کہ اپنے مذہب کی کوئی دلیل ہے، تہیں تو اس پر بھی واجب ہے کہ اس قول کوترک کردے غالباً اس سے آپ کے سب شہبات کا جواب ہوگیا۔

(امدادالفتادی سے ۲۹ جو ۲۹ جو ۲۹ کے دورا کے ۲۹ کے ۲۹ کے دورا کی دورا کے دورا کی دورا کے دورا کی دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کی دورا کے دورا کی دورا کے دورا کی دورا کے دورا کی دورا کے دور

#### جدیدمسائل میں اجتہاد قیامت تک جاری رہے گا

اس کے بیم معنی نہیں کہ چارسوبرس کے بعد کسی کواجتہا دک قابل د ماغ نہیں ملا کیونکہ اس کے رکھ کے بیس معنی نہیں ،علاوہ ازیں بیہ طلق صحیح بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ ہرزمانہ میں ہزاروں ایسی جزئیات پیش آتی ہیں جن کا کوئی تھم ائمہ مجہدین سے منقول نہیں اور علماء خود اجتہا د کرکے ان کا جواب بتلاتے ہیں پس اگر اجتہا د کا باب بالکل بند ہوگیا ہے اور اب کسی کا د ماغ اجتہاد کے قابل نہیں ہوسکتا تو کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں ملے گا؟ یاان کے مسائل کے جواب کے لئے کوئی نیا نبی آسمان سے اترے گا؟

''اَلْیَوُمَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ ''(سورہ مائدہپ۲)سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تعمیل ہوچکی ، درواز ہَاجتہادا گر بالکل بند کر دیا جائے تو پھر شریعت کی تعمیل کس طرح مانی جائے گی ، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہان کا جواب کتب فقہ میں مذکور نہیں ، ندائمہ مجتہدین سے کہیں منقول۔

ایک سوال آیا تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے یانہیں؟اب بتلایئ اگراجتہاد

چارسوبرس کے بعد بالکل جائز نہیں تو اس مسله کا شریعت میں کوئی بھی جواب نہیں، پہلے زمانہ میں نہ ہوائی جہاز تھانہ فقہاءاس کو جانتے تھے، نہ کوئی حکم لکھا،اب ہم لوگ خوداجتهاد کرتے ہیں اورایسے بیلازم نہیں آتا کہ ہم کرتے ہیں،مگراس سے بیلازم نہیں آتا کہ ہم بھی امام ابو حنیفہ اورامام شافعی کی طرح مجتمد ہوگئے۔☆

(وعظ الجلاءللا بتلاء،اشرف الجواب ٣٩٣ ج٢)

## چوتھی صدی کے بعداجتہا ذختم ہوجانے کا صحیح مطلب

فقہاء حمہم اللہ کے اس قول کا بیہ مطلب نہیں کہ چارسوبرس کے بعد اجتہاد بالکل بند ہوگیا، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہوگیا اور اجتہاد فی الفروع اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اگر اجتہاد فی الفروع بھی اب نہ ہو سکے تو شریعت کے ناممل ہونے کا شبہ ہوگا جو کہ بالکل غلط ہے، شریعت میں کسی فتم کی کمی نہیں،

ﷺ حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانویؓ نے جو بات نہایت آسان اسلوب میں مدل طور پر بیان فرمائی ہے ٹھیک ٹھیک یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؓ نے بھی تحریر فرمائی ہے چنانچہ حضرت شاہ صاحبؒ اپنی کتاب'' کم صفّی '' کے مقدمہ میں تحریفر ماتے ہیں:

أن الاجتهاد فرض كفاية فى كل عصر ،وليس المراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد المستقل كاجتهاد الاما الشافعى ... بل المراد الاجتهاد المنتسب، وهو عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية بادلتها التفصيلية، وتفريع المسائل وترتيبها على طريقة المجتهدين ،ولوكان ذالك بارشاد من إمام من الائمه ......

والذى نقوله أن الاجتهاد فى عصرنا هذا واجب (وهى مسالة إجماعية بين العلماء والمحققين) فوجهه أن المسائل كثيرة الوقوع ولا يمكن حصرها واستيعابها، ولا بد من معرفة حكم الله تعالى فيها ،والذى دخل فى حيز التحرير والتدوين لايكفى، والخلافات فيه كشيرة ،ولا يمكن حلها إلا بالرجوع الى الدلائل والروايات المنقولة المسائل عن الائمة فى اكثرها الخر معلمان المنتولة المسائل عن الائمة فى

حكيم الامت حضرت تقانويٌ

قیامت تک جس قدرصورتیں پیش آتی رہیں گی سب کا جواب ہرزمانہ کے علاء شریعت سے نکالتے رہیں گے، کیونکہ یہ جزئیات اگر کتب فقہ میں نہیں تو اصول وقواعد تو سب پہلے مجتهدین بیان کر چکے جن سے قیامت تک کے واقعات کا حکم معلوم ہوسکتا ہے۔

البت قرآن وحدیث سے اصول متنبط کرنا بداب نہیں ہوسکتا، پیخاص اجتہاد فی الاصول چارسوبرس کے بعد ختم ہوگیا کیونکہ اول تو جس قدر اصول وقواعد شریعت کے تھے وہ سب ائمہ کم جہدین بیان کر چکے انہوں نے کوئی قاعدہ چھوڑ نہیں دیا، دوسرے ان کے بعد اگر کسی نے اصول متنبط کئے بھی تو وہ متحکم نہیں ، کہیں ضرور ٹوٹنے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد فی الاصول کے لئے اب د ماغ قابل ہی نہیں رہے، پیر حضرات مجتهدین ہی کا خاص حصہ تھا کہ انہوں نے نصوص سے اس خوبی سے اصول متنبط کئے جو کہیں نہیں ٹوٹ سکتے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ہدایہ کے اصول مسلم نہیں،
اس کا بیہ مطلب نہیں کہ یہ غیر معتبر کتاب ہے اس میں اصول غلط قل کردیئے گئے ہیں، بلکہ
شاہ صاحب کی مرادیہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے بعض اصول خود شریعت سے مستبط کئے ہیں
جن میں وہ ناقل نہیں ہیں وہ معتبر نہیں باقی جزئیات اس کی سب معتبر ہیں۔

تواب دیکھ لیجئے کہ صاحب ہدایہ باوجود یکہ بہت ہی بڑے شخص ہیں ان کی علمی شان ہدایہ ہی ہے معلوم ہو سکتی ہے، واقعی اس کتاب میں بھی انہوں نے کمال کردیا، ہرمسکلہ کی دودلیلیں بیان کرتے ہیں ایک عقلی ایک نفلی ، کیا ٹھکا نہہے وسعت نظر کا کہ جزئیات تک کوحدیث سے ثابت کرتے ہیں۔

یہ تو وسعت نظر کا حال ہے فہم کا تو کیا ٹھکا نہ ہے، مخالفین کے دلائل کو بیان کرنا، ان کا جواب دینا، پھراپنے ندہب کی دلیل بیان کرنا بیان کا خاص حصہ ہے، مگر باایں ہمہ جواصول کہ خود وہ حدیث وقر آن سے نکالتے ہیں ان کی بابت شاہ ولی اللہ صاحب نے فیصلہ فرمادیا کہ وہ معتبر اور مسلم نہیں ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹے ہیں، تو آج کل جن ۔ لوگوں کی وسعت نظر فہم کوصاحب ہدایہ سے پچھ بھی مناسبت نہ ہووہ کیا حدیث وقر آن سےاصول متنبط کریں گے۔

ہم لوگ سوائے اس کے کہان حضرات کے استنباط کردہ اصول کوحوادث الفتاویٰ میں جاری کردیں اور کیا کر سکتے ہیں۔

کمال انہیں حضرات کا تھا کہ حدیث وقر آن میں غور کر کے ایسے اصول وقو اعد سمجھے جو قیامت تک کے جزئیات کے لئے کافی ہیں ،کوئی مسلہ ایسا پیش نہیں آ سکتا جس کا جواز وعدم جوازان اصول سے نہ ذکاتا ہو۔

بلکہ ان حضرات نے صرف اصول وقواعد پر اکتفانہیں کیا، جزئیات بھی اس قدر نکال کر بیان کر گئے ہیں کہ بہت ہی کم کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کووہ صراحناً یادلالہ ہیان نہ کر گئے ہوں اور اگر کوئی شاذ ونادر ایسا معلوم ہوتا ہے جوفقہاء نے نہیں بیان کیا تو بھی تو مفتی کی نظر کی کوتا ہی ہوتی ہے کہ اس کوسب مواقع پر عبورنہیں ہوتا، یافنہم کی کمی ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ عبارت سے نکل سکتا ہے گرمفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا۔

اوراگر بالفرض جزئیہانہوں نے نہیں بیان کیا تواصول سے تو وہ ضرورہی مستنبط ہوتا ہوگا، پس آج کل بیسی کامنے نہیں کہاہے کوائمہ مجتہدین کے برابر کرسکے۔

(وعظ الجلاءللا بتلاء ،اشرف الجواب ٣٩٢ ج٢)

#### باب

### حضرت تقانو کی اوراجتها د

جدیدمسائل میں حضرت تھانویؓ کی چنداجتہادی کوششیں اور اجتہاد فی الفروع کی چندمثالیں

## موائی جهاز میں مسافت قصر مے تعلق حضرت تھانوی کا اجتهاد

و المن المائی جہاز میں اگر کوئی سفر کر ہے تو کتنی مسافت میں نماز کا قصر کرنا چاہئے؟

جواب: جس وقت احکام شرعیہ سفر کے متعلق موضوع ہوئے ہیں اس وقت سفر فی
البروالبحروالجبل واقع تھا، فی الہوانہ تھا اور احکام تابع واقعات ہی کے ہوتے ہیں اس لئے
شریعت میں نصاً یہ مسکوت عنہ ہے ، کیکن شریعت میں اس کی ایک نظیر وار دہے ہیں اس پر
قیاس کر کے اس میں تھم دیا جاوے گا، اور چونکہ قیاس مظہر ہے نہ کہ مثبت اس لئے اس تھم کو
جھی تھم وارد فی الشرع کہا جاوے گا۔

وہ نظیر یہ ہے کہ جنج میں جو مواقیت متعدد ہیں ان میں اہل نجد کے لئے قرن مقرر فرمایا گیا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کوفہ وابسرہ فتح ہوا تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ قرن ہماری راہ سے ہٹا ہوا ہے اور وہاں جانے میں مشقت ہے تو آپ نے فرمایا کہاس کے بحاذی مقام کودکیر لوچنا نجہ ذات عرق مقرر ہوا، رواہ البخاری۔

عن عبدالله بن عمر قال لمافتح هذا ن المصران أتوا عمر فقالوا يأمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّلاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرن شق علينا ،قال: فانظروا حذوها من 

#### طريقكم فحد لهم ذات عرق ـ

( بخارى شريف باب ذات عوق لاهل العواق كتاب المناسك ص٢٠٠٥) اور گواس باب میں احادیث مرفوعہ بھی ہیں مگراول تو وہ متکلم فیہا ہیں دوسرےاس اجتهاد کے وقت حضرت عمرٌ کواس کی اطلاع نتھی تو اتنا تو ثابت ہوا کہ حضرت عمرٌ نے اس میں اجتہاد سے کام لیا، چنانچہاسی جواز اجتہاد کی بناء پر ہمار بے فقہاء نے فر مایا ہے کہ:

ومن كان في بحر اوبر لايمر بواحدمن المواقيت المذكورة فعليه ان يحرم اذا حاذي آخرها ويعرف بالا جتهاد فان لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين من مكة، فتح القدير ٣٣٤/٢

پس اسی طرح یہاں اس مسافت ہوائی کے محاذی کو دیکھیں گے کہ بحرہے یا بریا جبل اور اس محاذی کی مسافت قصر کو دیکھیں گے اوراسی کا اعتبار اس مسافت ہوائی میں کرے اس کے موافق تھکم دیں گے، احتیاطاً اس میں دوسرےعلاء سے بھی رجوع کرلیا اشرف على كرذيقعده ١٣٢٥ ج

(امدادالفتادیٰ ار۵۹۲،سوال نمبر۵۱۹،آلات جدیده کے شرعی احکام ص ۲۰۲)

گراموفون اورسی ڈی وغیرہ جس میں قر آن پاک محفوظ ہو

## اس کو بے وضوچھونے کے متعلق حضرت تھانو کی کااجتہاد

حکیم الامت حضرت تھانو ک<sup>ی</sup> فرماتے ہیں:

مجھ سے ایک مرتبہ بیسوال کیا گیا کہ بیہ جوگراموفون ہے اس میں قرآن بھی بھراہواہوتا ہے اور اس میں اس کے نقوش ہوتے ہیں ،تواس ریکارڈ (آج کل سی ڈی وغيره) كوجس ميں قرآن بھرا ہوا ہو بلاوضو ہاتھ لگانا جائز ہے یانہیں؟ میں نے اس کا ایک جواب دیا جمکن ہے کہ کسی کواس سے بہتر جواب آتا ہو، مگر میں
نے بیہ جواب کھا کہ بید دیکھا جاوے کہ ان نقوش کی ان حروف پر دلالت ہے یا نہیں؟ مثلاً
ایک ریکارڈ میں قرآن ہے اور ایک ریکارڈ میں اور کوئی مضمون ہے، تو کیاان میں ایسا امتیاز
ہے کہ صرف ان نقوش کو دیکھ کر شناخت ہوجاوے کہ بیقر آن ہے اور بیفلال مضمون ہے؟
اگر اس میں امتیاز ہے کہ اس کو دیکھ کر مضمون کی شناخت ہوجاتی ہے، تب تو اس کو بے وضو ہا تھ لگانا ناجائز ہوگا ، اور اگر اس میں ایسا امتیاز نہیں ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ حافظ کے دماغ میں قرآن مرتسم (اور محفوظ) ہوتا ہے اس کا بلاوضوچھونا جائز ہے۔

رمی میں رہی رہم ہرادو رکھ ) روہ ہے، میں جواد رپیری ہو ہو ہے۔ غرض کہ جو (علمی ) کلام اور فقہ قدیم کواچھی طرح پڑھے ہوئے ہوگا اوراس کواس میں مہارت ہوجاوے گی ،تو میں تو ذ مہداری کرتا ہوں کہ وہ اسی پرانے فقہ اور پرانے علم کلام سے ہرسوال کا جواب دے سکے گا۔ (وعظا تباع المنیب ملحقہ نظام شریعت ص ۲۰۱)

سلسلہ وارٹکٹوں کی خرید و فروخت کی خاص صورت کے مسئلہ میں

#### حضرت تھانو کٹ کااجتہاد

سوال (۱۵۲) آج کل بعض انگریزی تجارتوں کا بیحال ہے کہ کاغذفر وخت
کرتے ہیں ،اوراس میں چارٹکٹ گے ہوتے ہیں ،جس کو وہ شخص اسی قیمت کو مثلاً ایک
ر چاراشخاص کے ہاتھ فروخت کرڈالتا ہے ،اوران اشخاص سے وہ روپیہ وصول
کر کے اوران کا پیتہ کمپنی کو کھوکر بھیج دیتا ہے ،صاحب کمپنی ایک گھڑی اس شخص کو بھیجنا ہے
اوران چاراشخاص کے نام ایک ایک کاغذویسا ہی بھیج دیتا ہے ،جس میں ویسے چارٹکٹ بھی
ہوتے ہیں جس کو وہ چارول شخص لوگوں کے ہاتھ اسی قیمت کو مثلاً ایک روپیہ کو پھر بھی ڈالتے
ہیں، جب روپیہ ان لوگوں کے پاس آجا تا ہے تو وہ لوگ بھی صاحب کمپنی کے نام روپیہ اور

جن کے ہاتھ وہ ٹکٹ فروخت کئے ہیں ان کا پنہ وغیرہ لکھ کر بھیج دیتے ہیں،صاحب سمپنی ایک ایک گھڑی ان کے نام بھیج دیتا ہے،اورا یک ایک کاغذو بیا ہی جن کے نام انہوں نے تکٹ فروخت کئے ہیں صاحب سمپنی بھیج دیتا ہے، پھروہ لوگ بھی وییا ہی عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح اجراء رہتا ہے،ہاں البتہ جس شخص کے ٹکٹ فروخت نہ ہوں گے وہ البتہ نقصان اٹھاوے گا تو شرعاً یہ بھے جائز ہے یانہیں اور شرعاً ایسا کرنا کیسا ہے؟

جواب: حاصل حقیقت اس معامله کابیہ ہے کہ بائع مشتری اول سے بلا واسط اور دوسرے مشتر یوں سے بواسط مشتری اول یا ٹانی یا ٹالٹ وغیر ہم کے بیمعاملہ کرتا ہے کہ تم نے جورو پید بھیجا ہے اگر تم اسے خریدار پیدا کرلوتو اس رویئے مرسلہ کے عوض ہم نے تمہارے ہاتھ گھڑی فروخت کردی ورنہ تمہار اروپیہ ہم ضبط کرلیں گے ، سواس میں دونوں شرطیں فاسد اور باطل ہیں ، دوسر نے خرید ارول کے پیدا کرنے کی تقدیر پر فروخت کرنا بھی کہ وہ تنجیز بیچ کے وقت (مقرون بشرط فاسد مخالف مقتصفائے عقد ہونے کی وجہ سے ) عقد فاسد بچکم ربوا ہے ، اور تعلیق کے وقت (تعلیق الملک علی الخطر ہونے کی وجہ سے ) تمار ہے اور بوااور قمار دونوں حرام ہیں۔

اسى طرح دوسرى شرط يعنى خريدارنه پيداكرنے كى تقدير پرروپيكا ضبط ہوجانا بھى كه صرت اكل بالباطل ہے، اور بيتا ويل ہر گز مقبول نہيں ہوسكتى كدروپيك عوض تك ديا ہے كيونكه تك فينا مبيع نہيں ہے، ورنه بعد خريد تك معاملہ ختم ہوجاتا ، تك فروخت كرك گھڑى كا استحقاق ہر گزنہيں ہوتا، جيسا تمام عقود ميں يہى ہوتا ہے، پس صاف ظاہر ہے كه تك مبيع نہيں ہے، بكدروپيكى رسيد ہے، جب دونوں شرطوں كا فاسداور باطل ہونا ثابت ہو گيا تو ايسا معاملہ بھى باليقين حرام اور مضمن ربوا اور قمار واكل بالباطل ہے، اور كسى طرح اس ميں جوازى گنجائش نہيں قال الله تعالىٰ اَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوٰ اوقال الله تعالىٰ إِنَّمَا الْهَحُمُو وَ الْمَيْسِوُ اِلَىٰ قوله دِ جُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطَان الآية.

وقال الله تعالى: وَلاَ تَاكُلُوا اَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ الآية. وقال صلى الله فهو باطل

ونهى عليه السلام عن بيع وشرط، في جميع الكتب الفقهية صرحوا بعدم جواز بيع مشروط بما لايقتضيه العقد ولايلايمه وفيه نفع لأحدهما كما لايخفيٰ علىٰ من طالعها والله اعلم \_

(امدادالفتاوی ص۲۰اج ۳)

## روضهٔ اقدس بیت النبی علیه کی متعلق سعودی حکومت کی ایک تجویز اور حضرت تھا نوی کا اجتہادی فتوی

سوال (۱۹۲) ایک صاحب نے لکھا کہ آج ''اخبار الجمیعۃ'' میں ایک مضمون سیرسلیمان صاحب موصوف نے تحریر سیرسلیمان صاحب موصوف نے تحریر فرمایا ہے کہ:

ننجدیوں کے دست تظلم سے بعض مزارات وموالد کی تخریب جوبعض اخباروں میں شائع کی گئی ہےاول تو پایی ثبوت کونہیں پہونچی۔

دوسرے مزارات وموالد مذکوراصلی نہیں بلکہ خلفائے بنی امیہ وعباسیہ کی تغمیر کردہ ہیں اوران کومنہدم کرنے میں کوئی مضا کقنہیں۔

تیسرےان مقامات پر بدعاتی رسوم جاری ہیں جن کاانسداد ضروری ہے۔ چوتھے ان قبور میں مساجد کے ساتھ مما ثلت ہے ،اگر بیاتو جیہ درست ہے تو کیا سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قبہ شریف اس حدمیں نہیں آتا اورا گرآتا ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی ایساسلوک جائز ہے؟ جواب باصواب سے مطلع فرمایا جائے۔

#### الجواب

سيدالقبو رئين قبرسيدائل القبو رصلى الله عليه وسلم ما اختلف القبول والدبور كا قياس دوسرى قبور پر قياس مع الفارق ہے ،حديثوں ميں منصوص ہے كه آپ كا وفن كرنا موضع وفات ہى ميں مامور بہ ہے چنانچيمراقی الفلاح ميں ہے،ويكرہ الدف في البيوت لا ختصاص بالانبياء عليهم الصلوة والسلام ۔

(وفى الشمائل للترمذى عن عائشه رضى الله تعالى عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفو ا فى دفنه .....فى أى مكان دفنه فقيل فى مسجده وقيل بالبقيع وقيل عندجده ابراهيم عليه السلام وقيل بمكة ، فقال ابوبكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا مانسيته وال ماقبض الله نبيا إلا فى الموضع الذى يحب أى الله والنبى ان يدفن فيه ، ادفنوه فى موضع فراشه وقد رواه مالك فى الموطا وابن ماجه ايضا عنه) ـ (جمح الومائل فى شرح الشمائل المائل تارى محمد)

وابق ماجه ایطنا عده ) و است ایک بیت تها جوجدران و سقف پر (دیواراورجیت پر) مشمل تها۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی قبر شریف پر جدران و سقف کی ہونے کی اجازت ہواور بنا علی القبر سے جونہی آئی ہے وہ وہ ہے جہال بنا اللقبر ہواور بنال ایسانہیں، اب رہاس کا بقاء یا ابقاء (یعنی اس کواسی حال پر باقی رکھنا) سوچونکہ بعد فن کے خلفاء راشدین میں سے کسی نے اس بناء کے بقاء پر نکیر نہیں فرمایا بلکہ ایک موقع پر استسقاء کی ضرورت شدیدہ سے سرف سقف (حجیت) میں ایک روشن دان کھولا گیا تھا جس سے اس بناء کے بقاء کی میں ایک روشن دان کھولا گیا تھا جس سے اس بناء کے بقاء کامشروع ہونا بھی معلوم ہوگیا۔

(وفيي سنن الدارمي حدثنا ابوالنعمان ثناسعيد بن زيد ثنا عمربن

مالك النكري حدثنا ابوالجوزاء أوس بن عبدالله قال:قحط أهل المدينة قحطاً شديداً،فشكوا إلىٰ عائشه .فقالت: أنظروا قبرالنبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوامنه كوأ إلى السماء حتى لايكون بينه وبين السماء سقف، قال ففعلوا فمطرنا مطراً، حتى نبت العشب وسمنت الابل،حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق\_) (سنن دارى باب١٥ احديث٩٢ ص٥٦ مطبوعد دارالكتاب العرلي) اورظاہر ہے کہ بقاءایسی اشیاء کا بدون اہتمام ابقاء کے (یعنی اہتمام سے باقی رکھنے کے )عادۃً ممکن نہیں اس لئے اہتمام بقاء کی مطلوبیت بھی ثابت ہوگئی اور چونکہ عمارت کا استحکام ادخل فی الابقاء ہےاس لئے اس کی مقصودیت بھی ثابت ہوگئی بالخصوص جب اس میں اورمصالح شرعیہ بھی ہوں مثلاً حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مطہر کواعداء دین ہے محفوظ رکھنا کہان کا تسلط (نعوذ باللّٰدمنہ) یقیناًمفوِّ ت احترام ہےاور جسد مبارک کے احترام کامقصود ہونااحلیٰ بدیہیات سے ہےاوراسی حکمۃ برعلاءاسرار نےشہادت جلیہ کے انتفاء کوئنی فرمایا ہے اور مثلاً آپ کی قبر معطر کوعشاق کی نظر سے مستورر کھنا کہ اس کا نظر آنا غلبعشق میں محتمل تھاا فضاءالی التجاوزعن الحدودالشرعیہ کوجیسا مرض وفات میں کئی وفت کے بعد حضورصلی الله علیہ وسلم کا چیرہ انور دیکھے کرقریب تھا کہ نماز کا انتظام ہی درہم برہم ہوجائے جس کا فوٹوحضرت نینخ دہلوی نے اس شعرمیں کھینچاہے ہے

درنماز منم ابروئ توچوں یادآ مد حالتے رفت کے محراب بفریادآ مد

(وفى الشمائل للترمذى عن انس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت الى وجهم كانه ورقة مصحف والناس خلف ابى بكراى فى الصلواة وأرادوا أن يقطعواالصلواة من كمال الفرح بطلعته المشعر بعافتيه)\_

(جمع الوسائل في شرح الشمائل ١٤٥٥)

قال المناوى فى شرحه: فكادالناس أن يضطربوا أى تحرّكوا وماج بعضهم على بعض من شدة الفرح لرجاء خروجه اليهم والصلوة معهم (على إمش جمح الوسائل ص ١٥٥٥)

اور بیدونوں امر (جو کہ حافظ للمصالح الشرعیہ ہونے کے سبب مقصود ہیں) بدون بقاء بناء کے خاص اہتمام واستحکام کے محفوظ رہ ہیں سکتے اس لئے مقدمہ مقصود ہونے کے سبب سیہ اہتمام بھی مقصود ہوگیا نیز قبر منورا لیسے موقع پر ہے کہ اس کے پیچھے مسجد کا حصہ ہے بدون حاکل کے قبر کی طرف سجدہ واقع ہوتا تو اس بناء میں حیلولہ کی بھی مصلحت ہے، پس ثابت ہوگیا کہ ایک ممثلی کی طرح قبر ایک ممثل قبری کا حکم بھی کیا جائے گا، والڈ اعلم۔

ایکم مثلی کی طرح قبر ایکم مثل قبری کا علم بھی کیاجائے گا، واللہ اعلم۔

''ابرہ گیا بیشبہہ کہ اس میں حضرات شیخیان کی قبریں کیوں بنیں اس کا جواب سوائے اس کے اور کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے چرے میں تین سورج یا تین چاند نکلے ہیں (اس وقت سمج یا فہیں کہ سورج ہے یا چاند اور بروقت وفات کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فر مایا تھا کہ ایک چاند آمخضرت سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے علاوہ بھی بشارات (ادلہ مبشرہ بافضل نہ کہ منامات) شاید ہوں گی جس کی وجہ سے حضرات شیخین یہاں وفن فرمائے گئے ،خلاصہ بیک معزات شیخین جو اوہ ال فن ہوئے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو تعیر جدیوفر مائی وہ اصل میں آسخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی نہ بالقصد حضرات شیخین کے لئے ''

' مایں ' سرت ماہیہ بیٹر ہائے۔ جواب کا آخری گلڑا سائل نے بطور جواب کے خود ہی سوال میں تحریر کیا تھا، اس پر حکیم الامت حضرت تھا نویؒ نے تحریر فرمایا:

سب جوابٹھیک ہے اور قواعد کے موافق اس کی تائید دوسری روایات سے ہوتی ہے۔ ہے (اس کے بعد حضرت تھانو گُ نے تر مذی ، طبرانی ، خلاصة الوفاء وغیرہ سے پانچ روایت ذکر کی ہیں اس کے بعد اخیر میں تحریر فرماتے ہیں ) چوتھی پانچویں روایت کا مجموعہ مخبر ہے کہ -حضرات شیخین کابیت میں فن ہونا توراۃ میں بھی مذکور ہے توشسرائع من قبیلنیا ہے بھی ثابہ تن ہوا

اورسب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کے وقت میں ایسا ہوا اور کسی نے نکیر نہیں فرمایا ، تو اس کے اذن پر اجماع ہوا ،اب اس اجماع کی سندخواہ کچھ ہی ہو، ہمارے لئے اجماع اشٹناء کے لئے ججت کا فیہ ہے۔

( كمالات اشرفيص ٢٩٥ ملفوظ نبر ٢٢٥، امداد الفتاوي جام ٢٨٢ كتامهم يسوال نمبر ٢٩٦)

(وفى المغنى لابن قدامة: فان قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه؟

قلنا: قالت عائشه: إنما فعل ذالك لئلا يتخذ قبره مسجدا، رواه البخارى، وانما أصحابه رأوا تخصيصه بذالك، ولانه روى يدفن الانبياء حيث يموتون، وصيانة لهم عن كثرة الطراق وتمييزا له عن غيره)

(المغنى لابن قدام ص٠٥٥٥٣٣)

## حضرت تھا نو کُ کی شان تفقہ اور دقت نظر

حکیم الامت حضرت تھا نوگ ایک وعظ میں فر ماتے ہیں: م

۔۔۔۔۔ جس معمر بی بی (بوڑھی ضعیفہ) کی فرمائش پراس وقت بیان کررہا ہوں وہ ایک رہا ہوں ان کررہا ہوں ان کررہا ہوں ان کررہا ہوں ان کررہا ہوں ان کہ رات کے دو بجے، تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور ادعیہ ما ثورہ آ واز کے ساتھ پڑھنے لگیں، میری آ تکھ کھل گئی اور مجھ کوشرم آئی کہ ایک (بوڑھی) اللہ کی بندی تو ذکر اللہ میں مشغول ہے اور میں پڑا سورہا ہوں مگر اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی کیونکہ بہت سویرا تھا، میر نے نفس نے کہا ابھی سورہواور بیتا ویل کی کہ نسوم العالم عبادة کے عالم کا سونا عبادت ہے، مگر ان کی برکت نے مجھے ترکت پر مجبور کیا۔

۔۔۔۔ پھر میں کھڑا ہو گیا ( کیجھ فلیں پڑھ لیں ) اور کچھ (علمی تصنیفی ) کام کرلیا، پھرسو گیا، مگر جب بھی آئکھ کھی ان کو کام میں مشغول پایا اور ذکر کی آواز آتی رہی۔

پر توبیا، تربحب بی اسھ بی بان وہ کہیں سون پایا اورد تری اوارای رہی۔

اس وقت مجھے خیال ہوا کہ شخ کے وقت ان کو متنبہ کروں گا کہ رات کے وقت جہر
بالذکر مناسب نہیں کیونکہ اس میں نائم کی تشویش ہے (سونے والوں کی نیند خراب ہوتی
ہے) اور فقہاء نے اس سے منع فر مایا ہے، مگر اس خیال کے ساتھ ہی جواب ذہن میں آیا اور
غالبًا وہ بھی یہی جواب دیتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تفقد احوال صحابہ ﴿ یعنی صحابہ کے احوال کی تفتیش ) کے لئے رات کو اٹھے، پھر حضرت ابو بکر گود یکھا کہ آ ہستہ آ ہستہ نماز
پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر گود یکھا کہ زور زور سے بلند آ واز کے ساتھ قر آن مجید پڑھ رہے
ہیں، شیح ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فر مایا کہتم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اور
ہیں بین شیح ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فیصلہ فر مایا کہ اے ابو بکر شم کسی قدرا پئی آ واز کو اونچا کر دواور حضر ت عمر سے فر مایا کہتم
نے فیصلہ فر مایا کہ اے ابو بکر شم کسی قدرا پئی آ واز کو اونچا کر دواور حضر ت عمر سے فر مایا کہتم

نیز جماعت اشعریین کی حضور صلی الله علیه و سلم نے تعریف فرمائی کہ جھے ان کے منازل کاعلم ان کی آواز سے ہوجاتا ہے جب کہ رات کو وہ قرآن پڑھتے ہیں اور آیت وَ تَسَقَلُبُکَ فِی الشّعِدِینُ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آپ رات کواپنے اصحاب کا تفقد فرماتے سے اور اس وقت آپ صلی الله علیه و سلم صحابہ گی آواز سے ان عمل کو معلوم فرماتے سے فرماتے سے اب بتلا ہے میں اس ادھیڑ بن کو کیا کروں کہ پہلے ایک خیال آیا اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی ذہن میں آگیا ہو میں خاموش ہوگیا ، مگر چونکہ اس حدیث میں اور فقہاء کے فتو کی میں بظاہر تعارض ہوا اس لئے فکر میں لگ گیا چنانچہ پھر اس تعارض کو اس طرح رفع کیا کہ سونے والے دوشم کے ہیں ایک وہ جو تہجد کے لئے جاگنا چاہیں ، دوسرے وہ جو جاگنا نہ

چاہیں، جو جاگنا چاہیں ان کے پاس ذکر بالجبر کی اجازت ہے چنانچہ ہم نے خانقاہ میں رات کودو ہے کے بعد ذکر بالجبر کی اجازت دے رکھی ہے، کیونکہ وہ سب جاگنا چاہتے ہیں اور جو جاگناہ نہ چاہیاں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ خانقاہ میں تنہاری رعایت نہیں ہوسکتی، کیونکہ ریسونے والوں کی جگہ نہیں، اور جولوگ سونا چاہیں ان کے پاس بیٹھ کر ذکر جہر ممنوع ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔

90

اب اسی مسئلہ میں دیکھئے کہ فقہاء کا فتوی تو پی تھا کہ سونے والوں کے پاس ذکر جہر مکروہ ہے مگرا حادیث میں ایسے واقعات ملے جن سے رات کے وقت ذکر جہر کا نائمین کے پاس ثبوت ہوتا ہے ، کیونکہ حضرت عرامًا قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ تھا کہ نت اطود الشیطان و او قط الوسنان کہ میں بلند آ واز اس لئے کرر ہاتھا کہ شیطان کو بھگا تا اور سونے والوں کو جگا تا تھا، ایسے موقع میں غلبہ مقصودیت سے فیصلہ کیا جائے گا، اور دلائل میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصہ میں نائمین کے پاس رفع صوت بالذکر عارض عادی میں اور اصل مقصود عدم رفع ہے۔

پس اب ان بڑی بی عمل کا فیصلہ ہے ہے کہ وہ جہاں مہمان ہوا کریں گھر والوں سے بو چھرلیا کریں ،اورعدم رفع صوت عندالنائم کی مقصودیت کی دلیل میں حضرت عائشگ صدیث مجھے یادآئی کہ باوجود میکہ حضرت عائش رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عاشق تھیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے سی فعل سے ان کو تکلیف نہ ہو سکتی تھی مگر حضور صلی الله علیہ وسلم ان کے بیاس ہرکام آہتہ سے کرتے تھے۔

(وعظالغالب للطالب ٣٣٦ تا٣٣٥ ملحقه نظام شريعت)

# جدید مسائل میں اجتہادی سلسلہ کو ہاقی رکھنے کی فکراوراس کی تدبیر اہل علم وارباب فتاویٰ کی ذمہ داری

فرمایا: میں نے بیچاہاتھا کہ جونئ صورتیں معاملات بیچ وشراء و دیگر ذرائع معاش کی اس زمانے میں پیدا ہوگئ ہیں ان کے جواز وعدم جواز کے متعلق شرعی احکام مدون کر دیئے جا کیں اوراس مجموعہ کا نام بھی میں نے حوادث الفتاوی تجویز کر دیا تھا، ان قباوی کی تدوین کے لئے میں نے بیصورت تجویز کی تھی کہ ہوشم کے اہل معاملہ اپنے اپنے معاملات کی صورتیں کھی کھی کہ ہوشم کے اہل معاملہ اپنے اپنے معاملات کی صورتیں کھی کھی کہ ہوت کی صورتیں ، اہل زراعت زراعت کی صورتیں ، ملاز مین ملازمت کی صورتیں ، چنانچہ میں نے اپنے عام بیانات میں بھی اور خاص گفتگو کے موقع پر بھی اس کوظا ہر کیا اور وعد ہے بھی لیے۔

لیکن افسوں کہ کسی نے میری مدد نہ کی ، پھر بھی میں نے بطور خود ہی نیز سوالات موصول ہونے پر (جوابات) کھے جو حوادث الفتاوی کے نام سے شائع بھی ہو چکے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹا سامجموعہ ہے، جو ضروریات کے لیے کافی نہیں مگراس کے مطالعہ سے کم از کم بیتو معلوم ہوجا تا ہے کہ معاملات کی جتنی نئی صورتیں ہیں ان سب کے احکام فقہاء کے کلام میں موجود ہیں کیونکہ وہ حضرات کلیات ایسے مقرر فرما گئے ہیں کہ انہیں سے نئی صورتوں کے احکام نکل سکتے ہیں۔

(الافاضات ٩ ٧،٠٠٨ تاك٠٠٨ \_ كلمة الحق اكـ١)

### باب

#### قياس كابيان

## قياس كى تعريف اوراس كى حقيقت

فقه میں قیاس کے بیمعنی ہیں کہ:

''ایک حکم کومنصوص سے غیر منصوص کی طرف باشتراک علت متعدی کرنا''سویہ حکم رائے کانہیں ہے بلکہ نص کا ہے، ہاں اس میں علت کا تلاش کرنا جس کی وجہ سے وہ حکم منصوص رائے کانہیں ہے بلکہ نص کا ہے، ہاں اس میں علت کا تلاش کرنا جس کی طرف متعدی کیا گیا، یہا جتہا دسے ہوا ہے، یہ حقیقت ہے قیاس کی۔ سے غیر منصوص کی طرف متعدی کیا گیا، یہا جہ تہا دسے ہوا ہے، یہ حقیقت ہے قیاس کی۔ (وعظ الصالحون ص ۲۰۰۰)

## قیاس شرعی اوراجتها دواشنباط کور د کرنا بوری امت کو گمراه کهناہے

قیاس شرگی کوحرام کہنا تمام امت کی تصلیل ہے کیونکہ ائمہ جمہتدین کے تمام فقوے کو ستیج کر کے دیکھئے اس میں زیادہ حصہ قیاسات واجہ ادات ہی کا ہے ان کو گمراہ کہنا تمام امت کو گمراہ کہنا ہے، خود صحابہ کو دیکھئے زیادہ حقہ قیاس تو اجہ ادات ہی پر بنی ہیں، البتہ وہ قیاس نصوص پر بنی ہے، آج کل تارکین تقلید میں بھی اس رنگ کے لوگ ہیں اور بکثرت دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں بڑی جرائت ہوتی ہے بے دھڑک بدون سوچ سمجھے جو چاہتے ہیں فتوے دے بیٹے تیں ،خودان کے بعض مقتداؤں کی باوجود مجب ہونے کے بیحالت ہے کہ جس وقت قلم ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے ،سب سے بجیب بات بیہ کہ خالف کے ادلہ کوفقل کرتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے ،سب سے بجیب بات بیہ کہ خالف کے ادلہ کوفقل کرتے ہیں مگران کا جواب تک نہیں دیتے ،بعض کے وسیح النظر ہونے میں

شک نہیں مگر نظر میں عمق نہیں۔

ایک ظریف نے بیان کیاتھا کہ تبحر کی دوشمیں ہیں ایک کد وتبحراورایک مچھلی تبحر، کد وسارے دریا میں پھرتا ہے مگراو پراور پچھلی عمق میں پہنچتی ہے توان لوگوں کا تبحرالیا ہے جیسے کدو تبحر کہاویراویر پھرتے ہیں اندر کی کچھ خبزہیں۔

(الافاضات اليومية جاص٧٠٣٠٥)

#### قیاس اوررائے کا فرق

قیاس میں اوراس رائے میں جس کی مذمت کی جاتی ہے گی طرح سے فرق ہے ایک ہے کہ طرح سے فرق ہے ایک ہے کہ قیاس سے اس وقت کام لیاجا تاہے جب کسی چیز میں حکم منصوص موجود نہ ہو، اورا گرکوئی نص خبراحاد کے درجہ میں بھی موجود ہوتو اس سے کام نہیں لیاجا تانص ہی پڑمل کیاجا تاہے۔

(وعظ الصالحون)

## قیاس مُظہر ہوتا ہےنہ کہ مُثبِت

فقہاء قیاس کوصرف مُظہر کہتے ہیں مثبت نہیں کہتے ، یعنی فقہاء کہتے ہیں کہ قیاس اس حکم کو ظاہر کرتا ہے جو چھپا ہوا تھا، اصل حکم نص کا ہے جو مقیس علیہ کے بارے میں ظاہر نہ تھا، کیونکہ نص اس کے بارے میں نازل ہی ہوئی ہے اور مقیس کے بارے میں ظاہر نہ تھا، مگر در حقیقت ثابت تھا کیونکہ اس میں بھی حکم کی علت موجود تھی اس کو ان کے قیاس نے ظاہر کردیا، تو حکم دراصل نص کا ہے قیاس نے کوئی نیا حکم ایجا ذہیں کیا۔

(وعظ الصالحون ٣٠٠)

## قیاس اور دلائل ظنیه کا اعتبار کیوں کرتے ہو

## جب كقرآن ميں اس كى مذمت آئى ہے؟

سوال: قرآن مجیدگیاس آیت میں طن وقیاس کی فدمت آئی ہے اِنَّ الظَّنَّ لاَ يُعُنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا (پاسورہ پونس آیت ۳۸) یعن طن افادہ حق میں بالکل ہی کافی نہیں اور مجوزین قیاس خود قیاس کوظنی کہتے ہیں۔

جسواب: جواب ظن سے مراد مطلق ظن نہیں ور نہاولاً یہ آیت ان احادیث کے معارض ہوگی جن سے قیاس کا جواز ثابت ہے۔

ثانیاا کثر احادیث اخبار احادین اور اخبار احاد مفیدِطن ہوتی ہیں اور بعض احادیث جومتواتر ہیں ان میں بھی اکثر محتمل وجوہ متعددہ ہیں ان میں سے ایک کی تعیین وترجیح خودظنی ہوگی تولازم آوے گا کہ نعوذ باللہ حدیث پر بھی عمل جائز ندر ہے اور دونوں امر باطل ہیں، پس ظن سے مراد مطلق ظن نہیں ہے بلکہ آیت میں ظن سے مرادزعم بلادلیل ہے، چنانچہ ایک مقام پر حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَالُوا مَاهِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنُيَا نَمُوُتُ وَنَحْيىٰ وَمَا يُهُلِكُنَا اِلَّاالدَّ هُرُوَمَا لَهُمُ بِذَٰلِكَ مِنُ عِلْمٍ إِنْ هُمُ اِلَّا يَظُنُّونَ. (سورهجاشِيسِ٢٦ آيت٢٣)

لھم بِلَدِکِک مِن عِلمِ اِن ھم اِلا یطنون (سورہ جائیہ پِ۱۲۵ ایت ۱۲۱)

(ترجمہ) اور گفار نے کہا کہ ہماری صرف یہی دنیا کی حیات ہے ہم میں کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم کوتو صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے حالا نکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں صرف ان کاظن ہی ظن ہے اور یقینی بات ہے کہ گفار کے پاس اس عقیدہ میں کہ دہر (زمانہ) فاعل ہے دلیل ظنی اصطلاحی نہ تھی بلکہ محض ان کا دعویٰ بلا دلیل تھا اس کوظن فرمایا اس طرح اوپر کی آیت میں مراد ہے۔

(الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہادی ۲۵

# حدیثوں میں جبرائے اور قیاس کی مذمت آئی ہے

## تواس کو کیوں کرتے ہو؟

سوال: احادیث میں دین کے اندررائے لگانے کی مذمت آئی ہے اور رائے عین قیاس ہے پس قیاس ناجائز ہوا۔

( **جواب** )رائے سے مراد مطلق رائے نہیں ور نہان احادیث سے معارضہ لازم آئے گا جو (الاقتصاد کے ) مقصد اول میں اثبات جواز قیاس میں گذر چکی میں بلکہ وہ رائے مراد ہے جو کسی دلیل شرعی کی طرف متند نہ ہو محض تخمین عقلی ہو جیسا کہ اس حدیث میں **ن**دکور ہے:

عن على النه قال لوكان الدين بالرأى لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلاه.

(اخوجه ابوداؤد تیسیر الوصول الی جامع الاصول مطبوعه کلکترس ۲۹ کتاب الطهارة باب سادس)

(ترجمه) حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا مدار
رائے پر ہوتا تو موزہ کے نیچے کی جانب بنسبت اوپر کی جانب کے مسح کی زیادہ مستحق تھی لیکن
میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواوپر کی جانب مسح کرتے دیکھا۔

(روایت کیااس کوابودا ؤدنے)

بخلاف رائے مجتبدین کے کہ وہ دلیل شرعی کی طرف متندہوتی ہے اورخود صحابہ رضی الله عنہم سے اس رائے کا استعمال قولاً وفعلاً ثابت ہے چنانچہ (الاقتصاد کے) مقصد سوم کی حدیث پنجم میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کا یہ قول اِنسی اری ان تا صرب جسمع القر آن اور

حضرت ابو بکررضی الله عنه کابی قول رأیت فی ذلک الذی رآی مع ترجمه گذر چکاہے جس

سے استعمال قولی فعلی دونوں ظاہر ہیں کہ رائے کواپنی طرف زبان سے بھی منسوب فرمایا اوراس رائے کے مقتصیٰ برکہ (وہ رائے) قرآن کو جمع کرناہے عمل بھی فرمایا۔ (الاقتصادص ۵۸)

قیاس کیوں معتربے جب کہ قیاس توابلیس نے بھی کیا؟

سوال: قیاس کی ندمت میں بعض سلف کا قول ہے اول مین قساس ابسلیسس لیخی اول جس نے قیاس کیا ہے وہ اہلیس تھا،اس سے معلوم ہوا کہ دین میں قیاس کرناحرام ہے۔

( جواب ) قیاس سے مراد طلق قیاس نہیں ہے ور نہ احادیث مجوز ہ قیاس کے ساتھ جومقصداول میں مذکور ہو چکیس معارضہ لازم آئے گا بلکہ ویسا ہی قیاس مراد ہے جیسا اس واقعہ میں ابلیس نے کیا تھا یعنی نصق طعی الثبوت قطعی الدلالة کو قیاس سے رد کر دیا سوایسا قیاس بلاشبہ حرام بلکہ کفر ہے ، بخلاف قیاس مجتہدین کے کہ (وہ) توضیح معانی نصوص کے لئے ہوتا ہے۔

(الاقتصاد میں اللہ کا سے ۔

#### حرام قیاس اور ناجائز رائے

بعض قیاس کوحرام کہا جاسکتا ہے جیسا ابلیس نے کیا تھا۔۔۔نص کے مقابلہ میں ورنہ قیاس شرعی کوحرام کہا جاسکتا ہے جیسا ورنہ قیاس شرعی کوحرام کہنا تمام امت کی تصلیل (گمراہ کہنا) ہے، کیونکہ تمام ائمہ مجتهدین کے تمام فقاوی کو جمع کر کے دیکھئے،اس میں زیادہ حصہ قیاسات واجتہا دات ہی کا ہے،خود صحابہ کو دیکھئے، زیادہ تر فقاوی قیاس ہی پرمبنی ہیں،البتہ (خود) وہ قیاس نصوص پرمنی ہے۔

(الافاضات اليوميص٣٢٣ج٢)

جس رائے کوخل دینے سے منع کیا جاتا ہے اور جس کی مذمت ہے وہ وہ ہے کہ وتی سے قطع نظر کر کے اس کومتبوع قرار دیے لیا جائے اور اس کو دین میں کافی سمجھا جائے اور فقہاء کا قیاس اس طرح کانہیں ہے۔

(وعظ الصالحون ٣٠)

#### اہل الرائے کا مصداق

اہل رائے کی حالت یہ ہے کہ نص صری اور قطعی میں بھی تاویل کر لیتے ہیں، مگررائے کوچھوڑ نانہیں چاہتے (یعنی نص کے ہوتے ہوئے بھی قیاس کر لیتے ہیں) (وعظالصالحون س

## امام ابوحنیفه اہل الرائے نہیں ہیں

(کیونکہ)امام ابوصنیفہ قیاس اس وقت کرتے ہیں جب کوئی حدیث موقوف یعنی اثر (صحابی کا فرمان) بھی نہ ملے۔اور دیگرائمہاس کی چندال ضرورت نہیں سبجھتے وہ حدیث موقوف(صحابی کے فرمان) پر قیاس کوراج کر کھتے ہیں۔

(الصالحون ٢٨)

امام صاحب حدیث ضعیف پر بھی قیاس کومقدم نہیں رکھتے ، جو شخص حدیث ضعیف کو بھی قیاس پرمقدم رکھے وہ کس قدرعامل بالحدیث ہے (اس کواہل الرائے کیوں کر کہہ سکتے ہیں)۔

(حسن العزيز ص ۲۵ سر چه)

#### باب

## اجتهادى اختلاف كابيان

فرشتوں کے درمیان اجتہادی اختلاف

## ملائکہ بھی اجتہاد کرتے ہیں

واقعۂ حدیث' القائل التائب من الذنب ' الممیں ملا بگہ رحمت وعذاب کے درمیان اختلاف یا تواس کی معصیت کے غلبہ کے اثر کی وجہ سے تھا یا اس کی توبہ ہی میں اختلاف تھا، اس لئے ملائکہ نے اجتہا دکیا، جوفیصلہ کے وقت ایک غلط بھی ثابت ہوا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ بھی اجتہاد کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد غلط بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ کو بعض اوقات قواعد کلیہ بتادیے جاتے ہیں، جب ہی تو ان کو اجتہاد کی نوبت آئی۔

#### (ذكرالرسول المحوظات جديد ملفوظات ص٠٤)

إعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عيله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له عرواه ابن ماجه والبيهقى فى شعب الايمان (مشكوة شريف ص ٢٠٦) عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى بنى إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا... إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم فاختصمت فيه ملائكة العذاب الخرر بخارى وسلم مشكوة شريف ٣٠٣٠)

## انبياء يبهم السلام كورميان اجتهادى اختلاف

## اورایک کی دوسرے پرتزجیج

وَدَاؤَدَ وَسُلَيْمِنَ إِذْيَحُكُمْنِ فِي الْحَرُثِ الآية (سوره انبياء پ ١١)

(ترجمه وتفسیر)اورداؤداورسلیمان علیہاالسلام کے قصہ کا تذکرہ سیجئے جب کہ دونوں حضرات کسی کھیت میں کچھلوگوں کی بکریاں حضرات کسی کھیت میں کچھلوگوں کی بکریاں

حضرات می هیت نے ہارہ بیل فیصلہ سرے سے جب لدان هیت .ں چھونوں می ہریاں رات کے دفت جاپڑیں اور اس کو چر گئیں ،اور ہم اس فیصلہ کو جولوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ

رہے تھے، سوہم نے اس فیصلہ کی آسان صورت کی سمجھ سلیمان کو دیدی ،اور یوں ہم نے

دونوں ہی کو حکمت اور علم عطافیر مایا تھا، یعنی داؤدعلیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا۔

مقدمہ کی صورت بیتی کہ جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا،اس کی لاگت بکریوں کی قیت کے برابرتھی ، داؤد علیہ السلام نے ضمان میں کھیت والے کووہ بکریاں دلوادیں اوراصل

قانون شرعی کا بھی یہی مقتضی تھا جس میں مدعی یا مدعی علیہ کی رضا شرط نہیں ، مگر چونکہ اس میں کری والوں کا بالکل ہی نقصان ہوتا تھا اس لئے سلیمان علیہ السلام نے بطور مصالحت کے

جو کہ موقوف تھی تراضی جانبین پر بیصورت جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی تجویز فرمائی کہ چندروز کے لئے بکریاں تو کھیت والے کو دے دی جائیں کہان کے دودھ وغیرہ

پس اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہا یک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مقتضی ہو، اسی لئے ٹکلاً آتیٰنا حُکمًا وَّعِلُمًا بڑھادیا۔

(بيان القرآن سوره انبياء پ اص ۵۳ ج۲)

## انبياء يبهم السلام كفهم مين اختلاف

حضرت دا و دعلیه السلام کے زمانہ میں ایک کھیت کا قصدیہ ہوا کہ اس میں دوسر کے شخص کی بکریاں گھس گئیں اور سارا کھیت کھا گئیں، حضرت دا و دعلیه السلام کے بہال مقدمہ آیا آپ نے کھیت کی قیمت کی تخیینہ کرایا تو وہ آئی قیمت تھی جس کے برابر دوسر کے ساری کمریوں کی قیمت تھی آپ نے فیصلہ کردیا کہ بکریوں والا اپنی سب بکریاں کھیت والے کو کردیں بر

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیہ فیصلہ سنا، فرمایا کہ میری رائے اس میں دوسری ہونا ہے، دریافت کیا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نزدیک یوں فیصلہ ہونا چاہئے کہ بکر یوں والا اس کھیت کی خدمت کرے یہاں تک کہ کھیت اسی حالت پر آجائے جس حالت پر پہلے تھا اور اس مدت میں کھیت والا اس کی بکریوں سے نفع اٹھاوے، جب کھیت اصلی حالت پر آجائے تو بکریوں والے کواس کی بکریاں واپس دلادی جائیں اور کھیت والے کواس کی بکریاں واپس دلادی جائیں اور کھیت والے کواس کی بکریاں عالیہ دلادی جائیں اور کھیت والے کوگیت واپس کر یا جائے چنا نچے اسی طرح فیصلہ کیا گیا۔

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مقدمہ کا فیصلہ حضرت سلیمان کو سمجھا دیا، جس سے انبیاء کی فہم میں بھی اختلاف ثابت ہوا، باوجود یکہ دونوں صاحب علم وصاحب نبوت اور صاحب حکمت مصر میہاں بوجہ وہب کے فرق ہوا نہ بوجہ تقویل کے کیونکہ وہب مقید باقیود نہیں ہوتا، دوسرے انبیاء کیہم السلام سب صاحب تقویل ہوتے ہیں بہر حال نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ تقویل اور وہب سے علم میں زیادتی ہوتی ہے۔

(الارتياب والاغتياب ملحقه اصلاح اعمال ص ۵۱۷)

### حضرت موسى ومارون عليهاالسلام كااجتهادى اختلاف

قَالَ يَهْرُونَ مَامَنَعَكَ إِذُ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا اَلاَّتَتَبِعَنِ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِیُ الآية (پ٢اسوره ط)

(ترجمه وقفير) (اورموی عليه السلام نے کہا) اے ہارون جبتم نے ان کوديکھا تھا کہ بيہ بالکل گراہ ہوگئے (یعنی ان کی قوم بنی اسرائیل) اور نصیحت بھی نہیں سی تواس وقت تم کومیرے پاس چلاآنے کومیرے پاس چلاآنے چواتھا؟ یعنی اس وقت میرے پاس چلاآنے چاہئے تھا تا کہ ان لوگوں کواورزیادہ یقین ہوتا کہ تم ان کے فعل کو نہایت نا پسند کرتے ہواور نیز ایسے باغیوں سے قطع تعلقات جس قدرزیادہ ہو بہتر ہے سوکیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا کہ میں نے کہا تھا لا تَتَبع سَبیلَ الْمُفْسِدِیُن۔

فائده: مقام كاحاصل يه الم كديهان دواجتهادين-

ایک بیرکترک مساکنت (یعنی ہارون علیہ السلام کابنی اسرائیل کے ساتھ نہ طہر نا اوران کو چھوڑ کرموسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جانا) زیادہ نافع تھی۔

دوسرايد كهترك مساكنت زياده مضرتهي

موسیٰ علیه السلام کا ذہن اجتہاداول کی طرف گیا اور ہارون علیه السلام کا ذہن دوسرےاجتہاد کی طرف گیا۔ \_\_\_\_\_ (بیان القرآن سسس سے سورہ طاپ ۱۱)

حضرت آدم علیه السلام کے قصے میں )اگر کسی کو خلجان ہوکہ جو خطا تاویل سے ہو (یعنی خطاء اجتہادی ہو) وہ اس قدر دارو گیر کے قابل نہیں۔

بورس کے مہر ہوں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس پر ملامت زیادہ ہوتی ہے اس پر ملامت زیادہ ہوتی ہے اس پر ملامت زیادہ ہوتی ہے اوراسی جگہ سے کہا گیا ہے حسنات الأبراد سیبی آت المقربین اور حاصل اس کا یہ ہوتا ہے کہتم نے زیادہ غورسے کیول نہیں کام لیا ، توبی آ دم علیدالسلام کے عین کمال اوران کی مقبولیت کی دلیل ہے۔

(بیان القرآن س ۲۲ ج ابقرہ پ

## رسول الله عليه كاجتهادى لغزش برآب كواطلاع

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنُ جَاءَهُ الْاَعُمىٰ الآيه (پ٣٠سورهبس)

ان آیات میں آپ کی اجتہادی لغزش پر آپ کو مطلع کیا گیا ہے، منشاءاس اجتہاد کا ہیہ تھا کہ بید امر تومنیقن اور ثابت ہے کہ (کسی بھی معاملہ میں ) اہم مقدم ہوتا ہے (غیرا ہم پر اس بناپر) آپ نے کفر کی اشدیت (یعنی کفر کی تختی ) کوموجب اہمیت سمجھا، جیسے دو بیاریوں میں ایک کو ہیضہ اور دوسرے کوز کام ہے توصاحب ہیضہ کا علاج مقدم ہوگا۔

اور الله تعالی کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اشتد ادمرض (یعنی مرض کی تختی اور زیاد قل اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اشتد ادمرض (یعنی مرض کی تختی اور زیاد تی ) اس وقت موجب اہمیت ہے، جب مریض علاج کا مخالف نہ ہو، ورنہ طالب ہوگا وہی ہر لحاظ ہونا موجب اقد میت واہمیت ہوگا گومرض خفیف ہو (یعنی جوعلاج کا طالب ہوگا وہی ہر لحاظ سے مقدم اور اہم ہوگا)

(بیان القرآن ص۸ کے ۲ سورہ عبس پ۳۰)

(سورہبس) میں ان نابینا صحابی یعنی ابن ام مکتوم کے واقعہ میں ان دونوں موقعوں کا ذکر فر مایا، اور ان دونوں موقعوں میں ہے جس موقع میں نفع کی زیادہ امیر تھی اس کوتر جیجے دی گئ ہے، یعنی سورہ عبس میں ایک تو اس موقع کا ذکر ہے جوموقع کفار کی تبلیغ کا تھا، کیونکہ کفار کے بعض سر دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان کو اصول (توحید رسالت) کی تبلیغ کی ضرورت تھی تو گووہ موقع اصول کی تبلیغ کا تھا مگروہاں نفع بھینی نہ تھا۔

اور دوسرا موقع ان نابینا صحابی کوتبلیغ کا تھااور بیموقع فروع ( مسائل ) کی تبلیغ کا تھا،مگریہاں مخاطب کے نفع کا یقین تھا،اس لئے ان نابینا صحابی کی تبلیغ کوان کفار کی تبلیغ پرتر جے دی گئی۔

(الا فاضات اليومينم جزءاول ٢٢ و ٢٧)

نبى كريم عليسة اور صحابه كے در ميان اجتهادى اختلاف

حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ کو بشارت سے روک دیا،اور بیرو کناعندالله مقبول ریا،حالانکه حضرت عمر رضی الله عنه کی رائے کو**ق**ول رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم پرتر جیح نہیں ہو عتی ،گران کے ذوق اجتہادی نے ہی بتادیا تھا کہ یہ بشارت نظم دین میں محل ہوگی اور باوجود۔۔۔۔ابو ہر بریاہؓ کے دلیل پیش کرنے کے اس شدو مدسے تر دید کی کدان کو دھا دے کر گرا بھی دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا قصہ پیش ہواتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک حضرت عمر مجرم کیوں نہیں ہوئے؟اس قصہ سے اجتہا د کا بدیمی ثبوت ملتا ہے لے (حسن العزیز ۳۵۸جم) حضرت عمررضي اللدعنه كامشوره درباب بشارت ياحضرت على كرم اللدوجه كالباد وجود صدورتکم نبوی درباب اجراء حد زنا ایک جاربہ کے زچہ ہونے کی وجہ سے عمیل حکم میں التوا کرنا (لیعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانیہ میں ایک باندی زنا کی مرتکب ہوئی بیجہ نجھی پیدا ہوا، ابھی وہ حالت نفاس میں تھی ،رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے حضرت علیُّ کواس پرجدِّ زنا کوڑے لگانے کا حکم دیا ،حضرت علی اتشریف لے گئے ،معلوم ہوا کہ وہ حالت نفاس میں ہے،اپنے اجتہاد سے حضرت علیؓ نے بیسمجھا کہا گرابھی حدجاری کروں گا توشاید بیہ مرجائے ،اور نفاس کی مدیختم ہونے کے بعد کوڑے لگا وَں توشاید نج جائے ،اس بنا پر صریح حکم کے باوجود کوڑے لگانے کوملتو ی فر مادیااوررسول الله صلی الله علیه وسلم کواس کی اطلاع دی،آپ نے اس بات کو پیند فر مایا )حضور کا اس کو پیند فر مانا خودا حادیث صححه میں

آیا ہے۔ (مسلم شریف سام ح ۲ باب حدالزنا صرفائم) (بوادرالنوادر س ١٩٥٥) ل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعمر ماحملک على مافعلت ؟قال يارسول الله بابى انت وامى ابعثت اباهريرة بنعليک من لقى يشهد ان لا الله الاالله مستيقنا بها قلبه '

#### صحابه کے درمیان اجتہادی اختلاف

عن ابن عمر قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب الايصلين احد العصر الافى بنى قريظه فادرك بعضهم العصر فى الطريق فقال بعضهم لا نصلى لم يرد منا ذالك فذكر ذالك للنبى صلى الله عليه وسلم فلم يعنف احداً منهم

(بخاری جلد ثانی مصطفائی ص ۵۹۱)

ترجمہ: بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب میں صحابہ سے فرمایا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پہنچنے سے ادھر کوئی نہ پڑھے اور بعض صحابہ کوراہ میں عصر کا وقت آگیا تو باہم رائے مختلف ہوئی بعض نے تو کہا کہ ہم نماز نہ پڑھیں گے جب تک کہ ہم اس جگہ نہ پہونچ جا ئیں اور بعض نے کہا کہ نہیں ہم تو نماز پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں (بلکہ مقصود تا کید ہے، جلدی بہنچنے کی کہ ایسی کوشش کروکہ عصر سے قبل وہاں پہنچ جاؤ) پھریہ قصہ آپ کے حضور میں ذکر کیا گیا آپ نے کسی پڑھی ملامت وسرزش نہیں فرمائی۔

**منسائدہ**: اس واقعہ میں بعض نے قو ۃ اجتہادیہ سےاصلی غرض سمجھ کر جو کہا حد الوجہین انتحملین ہے نماز پڑھ لی مگر آپ نے ان پر بیہ ملامت نہیں فر مائی کہتم نے ظاہر لفظوں کے خلاف کیوں عمل کیا اوران کو بھی عمل بالحدیث کا تارک نہیں قرار دیا۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهاد ص١٥،١٥)

فروعی مسائل میں صحابہ میں اختلاف کیسے اور کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدوقائع قدیمہ میں چونکہ ایک صحابی کوکوئی حدیث نہ پہنچی یا پہنچی کین یا دندرہی ، یا یا درہی مگرفہم معنی میں غلطی ہوئی ، یا سی قرینہ سے تاویل کی، یاطریق روایت کومقدوح سمجھا اور دوسرے صحابی کا حال اس کے خلاف ہوا،اور وقائع حادثے میں قیاس دونوں کے مختلف ہوئے ،اورصاحب وی سے یو چھنا ممكن نهظاءان وجوه سےان میں بعض فروع میں اختلاف پیدا ہوا۔

(امدادالفتاوى ص٢٩٥ج٥)

## مشاجرات صحابه كي بنياد بھى اجتهادى اختلاف تھا

فرمایا: مجھ کواپنے دوسرے نکاح کے قصہ سے حضرت علیؓ اور حضرت معاوییؓ کے مشاجرات کی حقیقت معلوم ہوگئی۔

حضرت والا نے دوسرا نکاح کیا تھا، اور ضرتین (لیعنی دونوں بیویوں) میں کچھ مناقشات پیش آئے تھے، میں نے دیکھ لیا کہ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں شخصوں کی دینی حالت اچھی ہومگر پھربھی مناقشے پیش آئیں،اس کی صورت توبیہ ہے کہ ہوں تو دونوں دین میں کامل مگر پھر بھی اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے اس لیے مشاجرے (اختلافات اور جھگڑے) پیش آ جاتے ہیں۔اور پھردوسرے پچوالے بھی غلطی میں ڈال دیتے ہیں،اور پیہ بات كماس سے ( يعنى لوگوں كے كہنے سننے سے ) بالكل تأثر نہ ہو شكل ہے، بعض وقت کوئی بات ہوتی ہےتو حد شرعی کےاندر مگر سمجھنے میں غلطی ہوئی ہےاس وجہ سےاختلاف ہوتا ہے، بعض صحیح خبر سناتے ہیں مگراس کا منشاء (اور سبب) نہیں معلوم ہوتا کیا ہے،اور کس موقع پر کہا تھا حالانکہ بنفسی کسی میں نہیں ہوتی گر پھراختلاف ہوتا ہے۔

(حسن العزيز ٣١٧ ٣١٨ ،مطبوعه تفانه بھون )

## کاملین ومشائخ سے بھی اجتہادی خطا ہوسکتی ہے

وَأَخَذَ بِوَأْسِ أَخِيُهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهِ ۞ (الاَّرَافَ آيت نَبر ١٥٠)

رترجمه )اوراپنے بھائی (حضرت ہارون علیہالسلام ) کا سر پکڑ کران کواپنی طرف تھسٹنے گئے۔

(فائدہ)روح میں ہے کہ(موسیٰ علیہالسلام کو) بیگمان ہوا کہانہوں نے روکنے میں کوتا ہی کی۔

میں کہتا ہوں کہ حالانکہ کوتا ہی نہ تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ کاملین سے خطاءا جہادی ہوسکتی ہے، توشیوخ غیر معصومین (اورائمہ مجہزرین ) سے کیوں نممکن ہوگی۔

(بیان القرآن مسائل السلوک ص۲۵)

## مجهتدين كاختلاف كى نوعيت

دو حقق جوانتهاء درجہ کے حقق ہوں بہت کم ایک بات پر متفق ہو سکتے ہیں، یہ بات فاہراً بعیدی معلوم ہوتی ہے لیکن بالکل صحیح ہے اور یہ کچھ دین ہی پر موقو ف نہیں، دنیا کی باتوں میں بھی دکھ لیے کہ کہ سی فن کو اٹھا کر دیکھئے دو محقق کی رائے بھی موافق نہ ہوگی ، طبی مسائل میں جالینوں کی تحقیق اور ہے اور شیخ کی اور ہے،اور بقراط کی اور ہے، یہ اختلاف کیوں ہے؟

ظاہر ہے بیسبائمہ فن تصاوران کوطب کی ترقی کی کوشش تھی، طب کے ساتھان کو عداوت نہ تھی پھر اس اختلاف کے کیا معنی؟ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ اختلاف اسی اصول پر بمنی ہے کہ دو تحقق کی رائے متفق نہیں ہوتی، ائمہ ومجہ تدین کا اختلاف اسی تشم کا ہے۔

(حس العزیز ۱۳۲۹)

محققین کی شان اوران کی بہجان محقق ہمیشہ وسیع النظر ہوتا ہے محققین کی شان یہی ہوتی ہے کہ حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور حقیقت کے بہت پہلوہوتے ہیں اوراحاطہ سب پہلوؤں پر خدا کا کام ہے، توایک ایک پہلو پر نظر جاتی ہے اس لئے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا۔

ائمہ مجتبدین کا اُختلاف اس قتم کا ہوتا ہے کہ آپس میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک صاحب ایک چیز کوفرض کہتے ہیں اور دوسرے اس کوحرام کہتے ہیں، یہ کتنا بڑا اختلاف ہے، مگر ساتھ ہی اس کے بیحالت بھی اُنہیں کی ہے کہ امام شافعی کا ادب امام ابوحنیفہ کے ساتھ مشہور ہے۔ دیکھنے اتنا اختلاف اورا تنا اتحاد محقق ہمیشہ وسیع انظر ہوتا ہے۔

(حسن العزيزص ٢٩٣٥جه)

حكيم الامت حضرت تقانويٌ

### باب

#### اختلاف بين الائمه كے مختلف اسباب

وجوہ اختلاف کا احصاء مشکل ہے، (ذیل میں اختلاف بین الائمہ کے مختلف اسباب ذکر کئے جاتے ہیں، پہلی بات تو سیمجھئے کہ کسی مسئلہ میں) حقیقت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، اور احاطہ سب پہلوؤں کا بیخدا کا کام ہے توایک ایک پہلو پر نظر جاتی ہے اس لئے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا۔

(حسن العزیز ص ۲۳۳۲ ج

### رفع يدين مين اختلاف كاسبب

# مقصود وعدم مقصود كي تعيين كي وجهه سے اختلاف

شریعت میں دوقتم کی چیزیں ہیں ایک تو وہ ہیں جومقصود ہیں اور ایک وہ ہیں جو مقصود نہیں اور ایک وہ ہیں جو مقصود نہیں زائد ہیں مگر محمود ہیں، لیکن یہاں مجہد کی ضرورت ہوگی کہ وہ تمیز کرے کہ کون مقصود نہیں، بیہ ہرشخص کا کام نہیں، سنن میں امتیاز کرنا کہ شارع کے نزدیک مقصود کون ہے اور غیر مقصود کون ہے بیکام مجہد ین کا ہے ہرشخص کا کام نہیں۔

اور بھی اجتہاد میں اختلاف بھی ہوتا ہے، چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین اور بھی اجتہاد میں اختلاف بھی ہوتا ہے، چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ خابت ہے اور عدم رفع بھی ثابت ہے، اب یہاں مجتبدین کا اختلاف ہوا، ایک مجتبد سمجھے کہ رفع محقود نہیں اور ایک مجتبد عدم رفع محقود نہیں اور ایک مجتبد عدم رفع کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سکون جا ہئے۔

چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تہمیں

کیا ہوگیا کہتم نماز میں (سلام کے وقت) ہاتھ اٹھاتے ہونماز میں سکون اختیار کرو، پس مقصود عمر مرفع ہے اور رفع بیان جواز کے لئے فرمایا، اب جنہوں نے رفع کو مقصود سمجھا ہے تو وہ اس میں یوں کہتے ہیں کہ بیر فع جس میں منع فرمایا ہوہ نہیں ہے جور کوع میں جانے اور اس سے میں یوں کہتے ہیں کہ بید رفع جس میں منع فرمایا ہے وہ نہیں ہے جور کوع میں جانے اور اس سے اٹھنے کے وقت کیا جاتا ہے، جسیا کہ بعض مدیثوں میں اس کی تصریح ہے کہ صحابہ جب نماز کا سلام پھیرتے تو ہاتھ اٹھا کر کہتے المسلام علیکم ورحمة اللّه یم مانعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برفر مائی۔

(مسلم شريف باب الامر بالسكون في الصلوة ارا١٨)

ہم اس بارے میں بول کہتے ہیں کہ مانا کہ اس سے وہی رفع مراد ہے گراس سے ایک بات تو ضرور نکلی کہ اصل مطلوب نماز میں سکون ہے اور رفع اس کے خلاف ہے پس مواقع مختلف فیہا میں بھی رفع مقصود نہ ہوگا کیونکہ وہ نماز کی اصلی حالت یعنی سکون کے خلاف ہے،اورعدم رفع چونکہ سکون کے موافق ہے اس لئے وہ مقصود ہوگا۔

(التبليغاركام المال ١٥٢٥)

#### آمين بالجهر وبالسرمين اختلاف كاسبب

جہال کہیں اختلاف ہواہے اسی وجہ سے ہواہے کہ ایک نے ایک چیز کو مقصود ہمجھا اور ایک نے دوسری چیز کو، مثلاً آمین کہنا ایک مجتبد کی رائے ہے کہ مقصود آمین پکار کر کہنا ہے اور اخفاء جو ہواہے تو وہ بیان جواز کے لئے۔

اورایک مجہدگی رائے ہے کہ مقصوداخفاء ہے کیونکہ یددعا ہے اوردعا میں اخفا مقصود ہے اگر بکارکر بھی آمین کہا کرتے ہیں ہے اگر بکارکر بھی جہدیا تو وہ اس لئے تا کہ معلوم ہوجائے کہ آپ بھی آمین کہا کرتے ہیں جیسے بھی جھی جھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت سے سر می نماز میں ایک آیت بکار کر پڑھ دی ہے تعلیم کی غرض سے ، ایک مجہدگی رائے میہ ہے اور ۔۔۔ایک کی وہ رائے ۔۔۔۔یہ

اختلاف کا ہے سے ہوا؟ اسی وجہ سے کہ ایک نے ایک چیز کو مقصود سمجھا اور دوسرے نے دوسری چیز کو،اگراس کو پیش نظر رکھا جائے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہی کا خاتمہ ہوجائے۔ بس بیراز ہےاختلاف مجتهدین کا،اسی بناپرتمام افعال میں اختلاف ہواہے۔

(احكام المال التبليغ ص28،اشرف الجواب ص227 ج7)

اختلاف احادیث کی صورت میں مجہدین کے نزدیک اصل بیہ کے کہا یک حدیث کو ذوق سے اصل قرار دیتے ہیں ،اوریہی ذوق اجتہاد ہے،اور بقیہ احادیث کواس کی طرف (الكلام الحنن **س**2) راجع کرتے ہیں، یاان کوعوارض پرمحمول کرتے ہیں۔

## قواعد شرعيه كےاجتماع واز دحام اور تيجح انطباق

### نه ہونے کی وجہ سے اختلاف

بعض اوقات قواعدفقه پیکسی خاص واقعه میں متعارض ہوجاتے ہیں ،ایک عالم کی نظر ایک ضابطہ پر ہوتی ہے، دوسر سے کی نظر دوسر ہے ضابطہ پر ہوتی ہے اس لئے اختلاف رائے پیدا ہونا نا گزیر ہوجا تاہے۔

سورهُ''عبسس و تبولیٰ ''میںجس واقعہ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمّاب آیا کہ آپ نے ایک غریب نابینامسلمان کی طرف زیادہ توجہ کیوں نہ فرمائی ، یہاں بھی یہی صورت پیش آئی کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظریہ قاعدہ تھا کہ اصول ِ دین کی تعلیم مقدم ہے فروعِ کی تعلیم پر (اوراس وقت آپ اصول دین کی تبلیغ میں مصروف

اس کے بالمقابل ایک دوسراضا بطرتھاجس پر آمخضرت صلی الله علیه وسلم کی اس وقت نظرنہ گئی وہ بیر کہ وہ کام مقدم رکھنا چاہئے جس کا نفع متوقع اور اس کے کامیاب ہونے کی

امیدزیادہ ہو بمقابلہاس کام کے،جس کا نفع موہوم اور کامیابی کی تو قع کم ہو، یہاں معاملہ الیاہی تھا کہ روساءِ مشرکین کے لئے تعلیم اصول ( یعنی عقائد کی تبلیغ ) کا اثر موہوم تھا، اور مسلمان کے لئے تعلیم فروع کا نفع نیتنی،اس لئے قر آن کریم نے اس کوتر جیح دی،اورعتاب اس پر ہوا کہ آپ نے اس ضابطہ پر توجہ کیوں نہ فر مائی۔

(مجالس حكيم الامت ص ١٥٠)

#### اختلاف ِمكان كى وجهي مسائل ميں اختلاف

بعض ونت رائے کا اختلاف موضع کے اختلاف سے بھی ہوسکتا ہے چنانچہ امام شافعی صاحب کا فقہ جدیداور ہے، قدیم اور ہے، قدیم کے منضبط کرنے کے بعدانہوں نے مصر کا سفر کیا تو بہت سے اقوال میں تغیر کرنا پڑا، جہیبا کہ فقہ جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں، اس کی وجہ پنہیں کہ سفر کرنے سے دلیلیں بدل گئیں ، بلکہ وجہ بیر ہے کہ سفر سے لوگوں کے حالات کا تجربہ مزید حاصل ہوا جس سے بہت سے مواقع حرج کے معلوم ہوئے جو پہلے معلوم نہ تھے، پہلے تھم کچھاور تھا اور حرج معلوم ہونے کے بعدوہ تھم بدلنا ضروری ہوا،اس طرح بہت ہی رابوں میںاختلاف ہوا،غرض وجوہ اختلاف کااحصاءمشکل ہے،لوگوں نے اس کے واسطے قواعد منصبط ضرور کئے ہیں لیکن وہ قواعد محیط نہیں۔ (حسن العزیزص۳۵۳ ج۴)

## دلائل کےاختلاف سے مسائل میں اختلاف

### واقعات کے اختلاف کی وجہ سے احکام میں اختلاف

مسائل اجتہادیہ ظنیہ میں اختلاف دوطرح سے ہوا ہے، ایک دلائل کے اختلاف ہے جیسے حنفی شافعی میں قر أت فاتحہ خلف الا مام کے مسکلہ میں۔

دوسرے واقعات یاعوارض کےاختلاف سے جیسےامام صاحب اور صاحبین میں

نکاح صائبات کے مسئلہ میں کہ جن کو تحقیق ہوا کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں انہوں نے اس نکاح کو جائز رکھا اور جن کو تحقیق ہوا کہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں انہوں نے اس نکاح کو ناجائز رکھا ،مگر اس واقعہ کی تحقیق میں اختلاف ہو گیا کہ آیا وہ کتابی ہیں یا غیر کتابی اس لئے فقری میں اختلاف ہوا۔

یا حنفی شافعی میں تعیین سورت فی الصلوۃ کے مسئلہ میں کہ امام شافعی نے عمل کو منقول عن الشارع دیکھ کراس کو جائز کہا اور امام صاحب نے عارض اعتقادیا ایہام اعتقاد وجوب حالاً یا مالا پرنظر کرکے ( یعنی فی الوقت یا آئندہ لوگ اس کو واجب نہ سیجھنے لگیں اس وجہ ہے )اس کو کروہ فرمایا۔
(افادات اشر فیددر مسائل سیاسیے ۵)

### اختلاف فهم كي وجه سے اختلاف

اختلاف بھی اختلاف فہم کی وجہ سے ہوتا ہے تو گوشر بعت اور وحی ایک ہے مگر علماء میں اس اختلاف فہم سے اختلاف ہوسکتا ہے، اور ایسا اختلاف آج ہی نہیں ہے بلکہ سلف میں بھی ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسر ہے صحابہ میں مانعین زکو ہ کے بارہ میں اختلاف ہوا کہ ان سے لڑنا چاہئے یا نہیں؟ صحابہ کی رائے بیتھی کہ اس وقت لڑنا خلاف مصلحت ہے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی رائے پر جمے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو ہوئی اجھا خاصہ مناظرہ ہوگیا۔

کین ان کامناظرہ آج کل کاسامناظرہ نہ تھا کہ ہر شخص کی بیزنیت ہوتی ہے کہ دوسرے کولا جواب کردوں،ان کی نیت بیتی کہ بحث کرنے سے تق واضح ہوجائے خواہ کسی کی طرف ہو چنانچیدونوں فریق نے گفتگو کی اور غور کیا جس سے حق واضح ہوگیا اور دونوں قبال پر متفق ہوگئے ،حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ایک طرف تھے اور تمام حضرات ایک طرف، کثرت رائے پر فیصلنہیں ہوا، دونوں فریق حق کے طالب تھے اور جانتے تھے کہ حق وہ ہے جو دتی سے

ثابت ہو، دونوں نےغور کیااورسوچ کروحی کا حکم نکال لیااوراسی کوسب نے مان لیا محض رائے سے فیصانہیں کیا، وہ لوگ خدا کے احکام کے تبع تھا پنی رائے کے تبع نہ تھے۔

(وعظ الصالحون ملحقه اصلاح اعمال ٣٦٠)

#### اختلاف ِاحوال وطبائع کی وجہے مسائل میں اختلاف

طبیعت کااژفہم پرطبعاً ہوا کرتا ہے چنانچہا کی بزرگ نے فرمایا ہے کہ امام ابوصنیفہ نے جو پانی کے احکام میں تشدد فرمایا ہے اور امام مالک و شافعیؒ نے تیسیر (آسانی) کی ہے اس کا منشا (وسبب) یہ بھی ہے کہ امام صاحب کوفیہ میں رہتے تھے جہاں نہر فرات جاری تھی، پانی کی کثرے تھی اس لیے انہوں نے قلتین کو ماءکشر نہیں سمجھا۔

اورامام شافعیؓ مکہ میں تھےانہوں نے وہاں قلتِ ماء مشاہدہ کر کےاس میں توسیع کی اور قلتین کو ماء کثیر سمجھااوراس سے کم کولیل سمجھا۔

امام ما لک ًمدینه میں تھے انہوں نے اور زیادہ قلت کا مشاہدہ کیا تھااس لیے انہوں نے قلتین کی قید بھی اڑا دی ،صرف تغیراوصاف پرنجاست کا مدارر کھا۔

اسی طرح امام محرِدِّ جب تک کوفہ میں رہے'' طین شارع'' کونجس کہتے رہے مگر بخارا جا کر جب بیرحال دیکھا کہ وہاں برسات میں راستوں پرگارااس درجہ کا ہوجا تا ہے کہاس سے بچنا دشوار ہوجا تا ہے تو ''طین شارع'' کی طہارت کا فتو کی دے دیا، پینہیں کہ وہاں جا کر بیرمسئلہ گھڑ لیا ہو بلکہ بیرحالت دکھ کر طبیعت پر اثر ہوا، اور طبیعت کے اثر سے فہم پر اثر ہوا، اب ان کونصوص میں وسعت معلوم ہونے لگی۔

بعض علماء نے کہا کہا گر بھوک کا (شدید) نقاضانہ بھی ہو گرغذاالی لطیف ہو کہ نماز میں مشغول ہونے سے غذا کا مزہ بگڑنے کا اندیشہ ہو جب بھی پہلے کھانا کھالینا چاہئے، معلوم ہوتا ہے کہ بیرحضرات بہت لذیذ کھانا کھاتے ہوں گے۔ ر حاشاد کلا ) میرمطلب نہیں کہ انہوں نے اپی طبیعت کے مذاق سے یہ مسلہ گھڑ لیا، نہیں! ان کی طبیعت نے فہم پر اثر کیا اس لیے نصوص میں ان کو میر تنجائش نظر آنے لگی اور

طبیعت کاانژفنم پر ہموا کرتا ہے۔ (اجرالصیام کمحقہ جزاءوسزاءص:۱۵۸)

## عوارض اورمفاسدكي وجهساحكام ميس اختلاف

بعض امور فی نفسہ مباح و جائز ہوتے ہیں گرمفاسد عارضہ سے قبیح ہوجاتے ہیں، جیسے اعمال متنازعہ فیہا فی زماننامشل مجلس مولد شریف اور فاتحہ و گیار ہویں ونحوہا ان میں دوطرح کا اختلاف ہوسکتا ہے۔

اول: يدكهان مفاسد كوفتيج نه مجھے بيا ختلاف ضلالت ومعصيت ہے۔

دوم: یہ کہان مفاسد کو بیچ سمجھاوران مفاسد کے ساتھان اعمال کی بھی اجازت نہ دے مگر بوجہ حسن ظن اور عوام الناس کے حالات تفتیش نہ کرنے سے یہ بمجھ کر کہ لوگ ان مفاسد سے بچتے ہوں گے یا بچ جاویں گے اجازت دے دے۔

سویداختلاف فی الواقع مسئلہ میں اختلاف نہ ہوا بلکہ ایک واقعہ کی تحقیق کی غلطی ہے جوعلم فضل یا ولایت بلکہ نبوت کے ساتھ بھی جمع ہوسکتی ہے اور اس سے عظمت باشان یا کمال اور قرب الہٰ میں کچھ فرق نہیں آتا اتم اعلم بامورد نیا کم خود حدیث میں ہے۔
کمال اور قرب الہٰ میں کچھ فرق نہیں آتا اتم اعلم بامورد نیا کم خود حدیث میں ہے۔
(بوادر الزوادر ص ۱۹۹۶)

## مصالح ومفاسد پرنظر کرنے کی وجہ سے احکام میں اختلاف

یہ قاعدہ سمجھنے کے قابل ہے کہ بعض افعالِ مباحد تو ایسے ہوتے ہیں جن میں سراسر مصلحت ہی مصلحت ہیں مصلحت ہیں

بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سرتا پا مفسدہ ہی مفسدہ ہے اس کے ممنوع ہونے میں کسی کوکلام نہیں ہوتا۔ بعض ایسے افعال ہیں جن میں کچھ صلحت اور کچھ مفسدہ ہوتا ہے(اب اختلاف ایسے ہوتا ہے کہ )کسی کی نظر مصلحت پر ہوتی ہے اور مفسدہ کی طرف یا تو التفات نہیں ہوتا یااس کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے ، یااس میں کچھ تاویل کی گنجائش سمجھ لیتے ہیں ، ایسا شخص اس کو جائز بلکہ ستحسن کہتا ہے۔

اور کسی کی نظر مفسدہ پر بھی ہوتی ہے خواہ مصلحت پر نظر ہی نہ ہو یا اس پر بھی نظر ہو،
کیونکہ قاعدہ مقررہ ہے کہ جب حلت وحرمت کے اسباب کسی شکی میں جمع ہوجاتے ہیں
تو وہاں حرمت ہی کوتر جیے ہوتی ہے،ایسے امور ہمیشہ کل کلام واختلاف رہا کرتے ہیں، مگر
اس میں اختلاف رفع (یعن ختم ) کرنا،اگراہل اختلاف میں قدر سے طلب حق وانصاف ہو
تو بہت ہی مہل ہوتا ہے،اس لئے کہ صرف یہ بات دکھے لینے کی ہوتی ہے کہ آیا اس میں کوئی
مفسدہ تو نہیں؟اگر کوئی مفسدہ نہ نکلے تو ما نعین اپنا فتو کل ممانعت کا چھوڑ دیں، اوراگر مفسدہ
نکل آئے تو مجوزین اپنے دعو نے جواز سے رجوع کریں گواس میں مصلحتیں بھی ہوں،اس

البتہ اگر کسی مامور بہ (واجب) میں کوئی مفسدہ ہوتو وہاں مفسدہ کی اصلاح کردی جاتی ہے مگر مباح میں جب اصلاح دشوار ہو بفس فعل کوترک کر دینالا زم ہوتا ہے، بلکہ مباح تو کیا چیز ہے،اگر سنت زائدہ میں ایسے مفاسد کا احتمال قوی ہواس کا ترک مطلوب ہوجاتا ہے، یہ سب قواعد کتب شرعیہ اصولیہ وفرعیہ میں موجود و فدکور ہیں۔

مفسدہ کا ہونا نہ ہونا یہ کوئی دقیق بات نہیں جس میں بہت غور ونظر ومباحثہ کی حاجت ہو،مشاہدہ وتجربہ وتتبع حالات عاملین (یعن عمل کرنے والوں کے حالات میں غوروتاً مل) ہے بسہولت معلوم ہوسکتا ہے۔

( مكتوب محبوب القلوب ملحقه طريقة بميلا دشريف ص٠٠٠)

### ائمه مجهدين كورميان اختلاف كاسباب متعدده

#### (ماخوذ از بوادرالنوادرص:۲۷۱)

جواختلاف ایسے امردینی میں ہوجو فروع میں سے ہے اور دلیل سے ہو،خواہ دلیل نص ہویا اپنا اجتہاد ہویا اسے کسی متبوع صالح للمتبوعیة کا اجتہادیا فتوی ہو۔

اوريبى ہے وہ اختلاف جوامت مرحومه كى جماعت حقه ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے عہد مبارك ہے اس وقت تك چلا آر ہاہے اور مبنى اس اختلاف كا اسباب متعدده بيں جو كتب اصول وتصانيف حضرت شاہ ولى الله تورساك دفع المسلام عن الأئمة الأعلام لابن تيميه وغير ها ميں مدون بيں مثلاً۔

#### نصوص کے مختلف الدلالية ہونے کی وجہ سے اختلاف

(۱) ایک مسئلہ میں نصوص ختلفۃ الدلالۃ ہیں اورسب جمع نہیں ہوسکتے اور سنے بھی منفق علیہ نہیں، ایک جمہم نے ایک پڑمل کیا اور دوسر کو (یعنی دوسری دلیل کو) تو اعد کلیہ منفق علیہ نہیں، ایک جمہم نے ایک بڑمل کیا اور دوسر کے جمہم نے اس کاعکس کیا اور یہ قواعد کلیہ گو ماخو ذ عن النصوص ہیں مگر ہیں اجتہا دی اس لئے جانبین میں عمل کی گنجائش ہے، جمہم کو اصالۃ اور مقلد کو جبعاً، مثلاً مہی ومحرم میں محرم کو ترجیح ہونا ایک قاعدہ ہے اور مثلاً مثبت کا نافی پر مقدم ہونا ایک قاعدہ ہے اور مثلاً مثبت کا نافی پر مقدم ہونا ایک قاعدہ ہے اور مثلاً حکایت فعل میں عموم کسوف کا واقعہ اس میں روایت رجال کی تقدیم ایک قاعدہ ہے اور مثلاً حکایت فعل میں عموم نہونا ہیا ہے۔ ہونا ایک قاعدہ ہے اور مثلاً حکایت فعل میں عموم نہونا ہیا ہونا ہیا۔

(۲) اسی طرح دوسر ہے مجتہدین کی تحقیق میں دوسر بے قواعد ہیں مثلاً تقیید بالوصف یا تعلیق کی دلالت جانب مخالف سے تھم کی نفی پر یاحمل المطلق علی المقیدیا قرآن فی انظم کی ۔ دلالت قرآن فی الحکم پروامثالہا، ایسے قواعد سے احدالنصین کودوسرے پرتر جیح دینے سے حکم میں اختلاف ہوجا تاہے۔

## نص کے محصے سندنہ پہنچنے کی وجہ سے اختلاف

سرے مجہدکو (۳) نصوص ختلفۃ الدلالۃ میں سے ایک مجہدکو ایک نص پہونچی، دوسرے مجہدکو دوسرے مجہدکو دوسری پہنچی یا ایک کوئی نص نہیں پہنچی اس نے قیاس پڑمل کرلیااس لئے باہم اختلاف ہو گیا اور نہ پہنچنے کی دوصورتیں بیں یا تو بالکل ہی نہیں پہنچی یا سندمجتع بہ سے نہیں پہنچی۔

اوراس اخیر کی صورت کا اگر کسی کوخود ما بواسط ثقه عالم کے تحقق ہوجائے اس پر قیاس کا چھوڑ دیناواجب ہے۔

# رواة میں ایک کودوسرے پرترجیح دینے کی وجہ سے اختلاف

(۴) بھی نصوص مختلفہ مذکورہ بالا میں اوصاف ِرواۃ سے ترجیح دینے سے اختلاف ہوجا تاہے جیسے زیادہ ثقہ ہونازیادہ حافظ ہونازیادہ فقیہ ہونا،طول ملازمت وصحبت وامثالہا۔

## مختلف نصوص کے درمیان تطبیق دینے کی وجہ سے اختلاف

(۵) نصوص ظاہراً دلالت میں مختلف ہیں اورسب ثابت بھی ہیں مگر باہم جمع ہوسکتی ہیں مگر باہم جمع ہوسکتی ہیں ، پس ایک مجمع ہوسکتی ہیں ، پس ایک مجمتہد نے خواہ کسی قاعدہ کلیہ سے یا کسی قرید مقالیہ یا مقامیہ سے خواہ ذوق اجتہادی سے ایک نوم کا میں کا مسلم محمول کرلیا اور دوسرے نے اس کا عکس کیا اس لئے باہم اختلاف ہو گیا۔

مثلاً رفع بدین کے بارہ میں احادیث مختلفہ ثابت ہیں حنفیہ نے اس بناء پر کہ اصل نماز میں سکون ہے لقول معلیہ السلام لساراً ہم رافعی ایدیہم عندالسلام اسکنو افی الصلو ہ <sup>ل</sup>ے مرم رفع کواصل قرار دیا اور رفع میں تاویل کی کہ مثلاً اعلام اصم ( یعنی بہر ہ شخص کو باخبر کرنے کے لئے ) یا بعید کے لئے تھا اور شافعیہ نے اس بناء پر کہ نماز عبادت وجودیہ ہے اور رفع امر وجودی ہے اور عدم رفع امر عدمی ہے، رفع کواصل قرار دیا اور عدم رفع کو بیان جواز پرمحمول کیا کہ اس سے ظاہر ہوجائے کہ رفع موقوف علیہ صحت صلو ہ کانہیں۔

## نصوص کامصداق اومحمل متعین کرنے کی وجہسے اختلاف

(۲) بھی نصوص میں مدلول کا اختلاف نہیں ہوتا مگرا یک ہی نص کا مجمل مختلف ہوسکتا ہے، ایک جمجہد نے اپنے ذوق سے یا قواعد کلیہ سے ایک محمل پرمحمول کرلیا دوسر سے ناتی نص کو دوسر ہے محمل پر، اس سے اختلاف ہو گیا مثلاً انتباذ کے لئے جمع بین البسر والتمر حدیث میں نہی وارد ہے، اصحاب طواہر نے اس جمع کو کی الاطلاق مثل جمع بین الاحتین کے امر تعبدی قرار دیا اور دوسر سے فقہا نے اس کو معلل قرار دے کر ارتفاع علت کے وقت اس جمع کی اجازت دی اور وہ علت خواہ احتمال سرعت تغیر ہوخواہ مراعا ق مساکین برنانہ جدب وقط ہو۔

#### اجماع کے بعض انواع کے ججت نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف

#### (۷) اجماع کے بعض اقسام کا بعض کے نزدیک جحت ہونا اور بعض کے

لاعن جابر بن سمرة رضى الله تعالىٰ عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى أراكم رافعي أيديكم كانها أذناب خيل شمس ،أسكنوا في الصلواة.

(مسلم شريف باب الامر بالسكون في الصلوة ص ١٨١ج١)

(ترجمه)حضرت جابررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیه وسلم جمارے پاس تشریف لائے فرمایا کیابات ہے میں تم کودیکھتا ہوں کہتم نماز میں اس طرح اپنے ہاتھوں کواٹھاتے ہو یعنی رفع یدین کرتے ہوجیسے بہت حرکت کرنے والا گھوڑا اپنی دم کو کرکت دیتار ہتا ہے، نماز میں سکون اختیار کرو۔ نزدیک جت نہ ہونا یہ بھی اسباب اختلاف سے ہوجا تا ہے، مثلاً ایساا جماع جس کے قبل اختلاف ہو چکا ہواور ایساا جماع جس کا داعی کوئی دلیل طنی نہ ہو۔

<del>9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+</del>

## نص واجماع نه ہونے کی صورت میں قیاس کی وجہ سے اختلاف

(۸) کسی مسئلہ میں نہ نص ہے نہ اجماع بلکہ محض قیاس ہے اور وجہ قیاس دونوں مجتدوں کے نزد کی مختلف ہے اس لئے حکم میں اختلاف ہو گیا اور ابواب فقہیہ میں ایسے مسائل بکثرت ہیں۔

(بوادر النوادر س ۲۷)

حسى امام يامجتهد برخلاف حديث كااعتراض نهيس كياجاسكتا

## اسبابِاختلاف كااحصاءمكن نهيس

غرض وجوہ اختلاف کا احصاء مشکل ہے، ابن تیمیدگی ایک کتاب ہے'' رفع السملام عن الائمة الاعلام ''اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دلالت کے وجوہ اس قدر کثیر ہیں کہ کسی مجتهد پریدالزام صحیح نہیں ہوسکتا کہ اس نے حدیث کا انکار کیا، یہ کتاب دیکھنے کے قابل ہے لیا (حسن العزیزس ۳۵۸ج۳)

ل قال ابن تيمية: وليعلم أنه ليس أحد من الائمة المقبولين عند الامة قبو لا عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيئي من سنته دقيق ولا جلى فانهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ان كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الارسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، ولكن إذا وجدلواحد منهم قول قدجاء حديث صحيح بخلافه فلابدله من عذر في تركه ، وجميع اعذار ثلاثة اصناف ، احدها عدم اعتقاده أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله ، والثاني عدم اعتقاده ارادة ذالك المسئلة بذلك القول ، الشالت اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ . وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها ، فان مدارك العلم واسعة ، ولم نطلع على جميع مافي بواطن العلماء ، والعالم قد يبدى حجته وقد لا يبديها ، واذا ابدأها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ ، واذا بلغنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه ، سواء كانت الحجة صواباً في نفس الأمرأم لا .

(فتاوى ابن تيميه ص ٢٥٠، ٢١، ٢١، ٢٨ج ٢٠، رفع الملام عن الائمة الاعلام٣٣،٣٢،٣٢)

#### باب

# اجتهادى اختلاف كاحكم احاديث نبوبيرة ثار صحابه كى روشنى ميس

اوراس اختلاف کاحکم ہیہ ہے کہ بیہ با تفاق واجماع علماءامت محمود ومقبول ہےاوران احادیث واقوال اکا برکا یہی محمل ہے:

(۱) عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربى عن اختلاف أصحابي من بعدى فأوحى إلى يامحمد إن أصحابك عندى بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى .

(جمع الفوائد ، كتاب المناقب حديث نمبر ٩ ٨٠٧)

(٢) قـال وقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم. (رواه رزين ،مشكوة باب مناقب الصحابة)

(٣) فى المقاصد الحسنة من المدخل للبيهقى من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: اختلاف اصحاب محمد رحمة للعباد.

(٣) ومن حديث قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما سرنى لو أن اصحاب محمد عَلَيْكُ لم يختلفوا لانهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة.
(۵) ومن حديث الليث بن سعد عن يحى بن سعيد قال اهل العلم اهل توسعة وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا فلايعيب هذا على هذا

121

(٢) وكان اختلاف موسى وهار ون عليهما السلام في معاملة بنى السرائيل من هذا القبيل، وغضب موسى عليه السلام كان قبل العلم بوجه اجتهاد هارون عليه السلام \_(اكام الايتلاف في اكام الاختلاف المحقد بوادرالنوادر ٧٧٣)

#### كون سااختلاف رحت ہے؟

آیت وَلاَ تَکُونُوُا کَالَّذِیْنَ تَفَرَّ قُواُ وَاحْتَلَفُوُا الآییمیں جوتفریق واختلاف کی مدت ہے مراداس سے وہ تفریق ہے جواصول دین میں ہویافروع میں براہ نفسانیت ہو جیسا کہ اہل اہواء نے اہل سنت کے ساتھ اختلاف کیا، چنانچہ آیت میں خود یہ قید کہ' احکام واضحہ آئے پیچے' اس کا قرینہ موجود ہے، کیونکہ اصول سب واضح ہوتے ہیں اور فروع بھی بعض ایسے واضح ہوتے ہیں کہ اگر نفسانیت نہ ہوتو اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔

بعض ایسے واضح ہوتے ہیں کہ اگر نفسانیت نہ ہوتو اختلاف کی تنجابت ہیں ہوئی۔
پس جو فروع (جزئیات) غیر واضح ہیں یا تو بعجہ عدم نص صرح کے (یعنی صرح اور
واضح نص نہ ہونے کی وجہ سے ) یا نصوص میں ظاہری تعارض کی وجہ سے جن میں وجہ طیق
صرح نہ ہو،ایسے فروع میں اختلاف ہوجانا اس آیت میں داخل نہیں اور فدموم نہیں بلکہ
امت مرحومہ میں واقع ہے،اور بیحدیث اس کی اجازت کے لئے کافی ہے جس کوشیخین
نے عمروبن عاص رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ:

یں ، کوئی حاکم حکم شرق اپنے اجتہاد سے کرے اور وہ حکم ٹھیک ہوتو اس کو دواجر ملتے ہیں اور جب حکم اجتہاد سے کرے اور وہ غلط ہوجائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے اور اس اختلاف کی مشروعیت پرامت کا اجماع کافی ہے۔

اور روح المعانی میں بیہی سے قاسم بن محمد کا قول اور مدخل سے عمر بن عبدالعزیز کا قول اس مضمون کانقل کیا ہے کہ صحابہ کا اختلاف لوگوں کے لئے موجب رحمت ورخصت ہوگیا۔

### اجتهادى اختلافات كے حدوداوراس كا حكم

اس اختلاف کا یہ بھی تھم ہے کہ جب بیمحود ومقبول ہے تو اس میں ایک کا دوسرے سے عداوت کرنا اور کسی کی تصلیل و قسیق کرنا جیسا آج کل غلاق میں تحریراً تقریراً معمول ہے تخت بدعت ومعصیت وتعصب ومخالفت ہالف ہے۔

(رسالها حكام الايتلاف في احكام الاختلاف ملحقه بوادرالنوادرص ٣٧٣)

مسائل بعض قطعی ہوتے ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی بعضے اجتہادی وظفی ہوتے ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی بعضے اجتہادی وظفی ہوتے ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی بیر کے ساتھ قلیل جماعت نے کثیر جماعت کے ساتھ واحد نے متعدد کے ساتھ اختلاف کیا ہے اور علاء امت نے اس پرنگیز نہیں کی اور ندا یک نے دوسر کے وضال (گمراہ) اور عاصی کہانہ کسی نے دوسر کو اپنے ساتھ متفق ہونے پر مجبور کیا ، نداختلاف کے ہوتے ہوئے باہم بغض وعداوت ہوانہ مناظرہ پر اصرار کیا گیا، چنانچے مشاجرات میں صحابہ کا اختلاف اور علیحدہ رہنے والوں کی علیحد گی کوسب کا جائز رکھنا معلوم ہے۔

فروع اختلا فیہ میں جب دونوں قولوں پر دلیل شرعی قائم ہوتو دونوں طرف احتمال صواب وخطا کا برابر رہے گاکسی جانب قائلین کا کثیر ہونا علامت صواب کی اور قلیل ہونا علامت خطا کی نہیں ہے اوراس کثرت کواجماع کہنا بی تو بالکل ہی اختر اع ہے۔

(افادات اشر فیددرمسائل سیاسیه ۱۳،۵)

# سس ایک مذہب کویقینی حق اور دوسر ہے کو باطل جاننا غلط ہے

فرمایا جن مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے ان میں بحث و تحقیق کی زیادہ کاوش طبعًا نا گوار ہے کیونکہ سب کچھ تحقیقات کے بعد بھی انجام یہی رہتا ہے کہ اپنا مذہب صواب محتمل الخطاءاور دوسروں کا مٰہ جب خطامحتمل الصواب ہے، کتنی ہی تحقیق کرلوکسی امام مجہد کے مسلک کو بالکل غلط نہیں تھہرا یاجاسکتا ،اسی لئے میں اس بات سے بہت گریز

بعض اوقات توسوالات وشبهات کے جواب میں اسی پر قناعت کر لیتا ہوں کہ سائل سے یو چھتا ہوں کہ بیمسکڈ قطعی ہے یاظنی؟ ظاہر بات ہے کقطعی ہوتا تو محل اجتہاد نہ ہوتا ،وہ کہتا ہے کنظنی ہےتو میں کہدریتا ہوں کہ پھرظنی ہونے کا نقاضا ہی یہ ہے کہ جانب مخالف کا اس میں شبدر ہتا ہے،اگر تمہیں شبہ ہوتو ہوا کرےاس سے تو مسکلہ کی ظنیت کی تا کیدو تقویت ہوتی ہےایسے شبہ سے کھر جنہیں۔ (مجالس حكيم الامت ص١٤١)

## مٰداہب حقہ میں سے کسی ایک مٰدہب کو بقینی حق اور دوسرے کو

### غلط جاننا غلو فی الدین ہے

تو حيد ورسالت اورعقا ئداصل بين اور قطعي دلائل اس پر قائم بين ،اس مين مذاجب حقہ سب شریک ہیں،آ گے فروع ہیں جس کے دلائل خوذظنی ہیں ان میں کسی جانب کا جزم کرلینا غلوفی الدین ہےاس لئے مذہب حنفی کے کسی مسئلہ کواس طرح ترجیح دینا کہ شافعی 

## کسی ایک مذہب کویقینی حق اور دوسرے کو باطل سمجھنے کا وبال

فرمايا مسائل مختلف فيهامين ايك جانب كويقيني حق سجصنا اوردوسري جانب كويقييناً باطل نہ بھے ناچاہئے کیونکہ بعض اوقات موت کے وقت حقیقت کا انکشاف ہوجا تا ہے۔ اس وقت فرض سيجيَّ جس كو بإطل سمجهتا تھا وہ اگر صحیح ظاہر ہوا تو ایسے وقت میں

شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے کہ شاید تمہارے تمام یقینیات کا یہی حال ہوتی کہ تو حیدورسالت میں بھی شبہ پیدا ہوجا تا ہے، پس ایس حالت میں ایمان برباد ہوجانے کا (مقالات حكمت ٣٠)

## حنفیمسلک کومدل اور ثابت کرنے کا مقصد

میری بینیت ہرگزنہیں کہایئے امام کے مذہب کی ترجیح کی دوسرے مذاہب رپروشش بھی کی جائے ، میں طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہتم اس ترجیح کی کوشش ہرگزمت کروکہ امام صاحب کا قول را جج ہے اور امام شافعی اور امام مالک کا مرجوح ، ہم کواس کتاب(اعلاءانسنن) سے خصم کی دلیل کار دکر نابھی مقصور نہیں، بلکہ امام صاحب کے قول کا صرف ماخذ دکھلا ناہے کہ ہمارےا مام صاحب پرسے نخالفت حدیث کااعتراض اٹھ جائے ، باقی اس ہےآ گے کو میں بےضرورت بھی سمجھتا ہوں ،اوراس سےآ گے بڑھنے کو دوسرے مذاهب كى تنقيص بھى سمجھتا ہوں۔ (القول الجليل ص 4 4)

اجتهادى مسائل مين كوئى شق اوركوئى جانب امرمنكر يابدعت نهيين

### تمسك بالسنداورا حياءسنت سيمتعلق غلطهمي كاازاليه

فر مایا کہ حضرت مولا نا اساعیل شہید دہلویؓ نے بعض حنفیوں کےغلو کو دیکھ کرخود جہرآ مین اور رفع یدین شروع کر دیا حضرت شاہ عبدالقادرصاحب دہلویؓ نے ان سے فرمایا کہ جہرآ مین اور رفع یدین بلاشبہ سنت سے ثابت ہیں اور بہت سے ائمہ مجتهدین کااس برممل ہےا گراس پر کوئی عمل کرے تو فی نفسہ کوئی مضا نقہ نہیں لیکن جہاںسب لوگ حنفی ہیں وہاں اس عمل سےلوگوں کوخواہ مخواہ تشویش ہوتی ہے جس سے بچنا بہتر ہے۔ مولا نااساعیل شہیڈ نے عرض کیا کہ حضرت حدیث میں آیا ہے کہ جو تحف کسی مردہ سنت کوزندہ کرتا ہےاس کوسوشہ ہیدوں کا ثواب ملتا ہےاس جگہ بیسنت مردہ ہورہی ہےاس کئے میںاس کوزندہ کرتا ہوں۔

حضرت شاہ عبدالقادر نے فرمایا کہ میاں اساعیل ہم توسیجھتے تھے کہتم بڑے فاضل عالم ہو گئے ہوکیاتم اتن بات بھی نہیں سمجھتے کہ سنت کا مردہ ہونا وہاں صادق آتا ہے جہاں سنت کے خلاف کسی بدعت نے جگہ لے لی ہواور جہاں ایک سنت کے مقابلہ میں دوسری سنت ہواورائمہ مجتبدین میں اختلاف ہوکوئی اس سنت کوترجیج دے کراس میں عمل کرتا ہے کوئی اس کے مقابل دوسری سنت کوتر جح دے کراس برعمل کرتا ہے، وہاں دونوں طرف سنت ہی سنت ہے کوئی بدعت نہیں اس لئے سنت مردہ نہیں تو پھراحیاء سنت کا اس موقع پر اطلاق كيسيحيح موگا؟

کیونکہ جس طرح سنت سے جہرآ مین اور رفع یدین ثابت ہے اس طرح اخفاء آمین اورترک رفع یدین بھی سنت ہی سے ثابت ہے، دونوں میں راجج ومرجوح کا فرق ائمَہ مجہدین کا کام ہے،ان میں سے پچھائمہ نے جہراور رفع کوتر جیج دے دی، پچھائمہ نے ترک جهراورعدم رفع کوراحج قرار دیا، یهال دونول طرف میں کوئی بھی بدعت نہیں جس ہےسنت (مجالس حکیم الامت ص: ۲۹ ملفوظ: ۴۸ مطبوعه د ، بلی )

شاہ عبدالقادرصاحب نے مولوی محمر یعقوب کی معرفت مولوی محمراته معیل صاحب کو یہ کہلایا کہتم رفع پدین چھوڑ دو،اس سےخواہ مخواہ فتنہ ہوگا،مولوی اسمعیل صاحب نے جواب دیا کہا گرعوام کے فتنہ کا خیال کیا جائے تو پھراس حدیث کے کیامعنی ہوں گے،مین تمسك بسنتي عند فساد امتى فله اجر مأة شهيد

اس کوس کرشاہ عبدالقادرصاحب نے فرمایا ہم تو سمجھے کہ اساعیل عالم ہو گیا، مگروہ تو ا یک حدیث کے معنی بھی نہیں سمجھا ، بیچکم تواس ونت ہے جب کے سنت کے مقابل خلاف سنت ہواور مانحن فیہ میں سنت کے خلاف سنت نہیں بلکہ دوسری سنت ہے کیونکہ جس طرح رفع پرین سنت ہے اسی طرح ارسال بھی سنت ہے۔

جب مولوی محمد یعقوب صاحب نے یہ جواب مولوی اسمعیل صاحب سے بیان کیا تو وہ خاموش ہوگئے اور کوئی جواب نہ دیا ۔۔۔۔۔۔ اور مولا ناشہیدا کیے نہ تھے کہ غیر حق پر خاموش ہوجاتے ،خودان کے واقعات حق گوئی کے اپنے اکابر کے ساتھ متکاثر اور متواتر ہیں اور حق گوئی ادب کے لہجہ سے بھی ہو کئی ہے ، لہذا اس میں خلاف ادب ہونے کا بھی احتمال نہیں ، گوئی ادب مواب نہ دیناصاف دلیل ہے تسلیم اور اتفاق کی ، پس میمل مفق علیہ ہوگیا ، ادر متفق علیہ ہوگیا ، اور متفق علیہ ہوگیا ، عیر مانٹوں مادب کے جواب اور متفت علیہ موتا ہے مختلف فیہ پر ، کیس حضرت شاہ صاحب کے جواب میں خدشہ کرنا خودمولا نا پر خدشہ کرنا ہے کہ انہوں نے غیر واقعی محمل کو کیوں قبول کیا ؟

(بوادرالنوادر ۱۹/۲۷)

احقر جامع (حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحبؓ) کہنا ہے کہ ائمہ اربعہ کے متفق علیہ اصول سے بیثابت ہے کہ جس مسلے میں اجتہاد کی گنجائش ہواور ائمہ مجتہدین اپنی اپنی صوابدید کے مطابق اس کی کوئی خاص صورت تجویز کرئے مل کریں تو ان میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی دونوں جانبیں معروف ہی کی فرد ہوتی ہیں اس کئے وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خطاب بھی متوجہ نہیں ہوتا اور اپنے مسلک مختار کے خالف عمل کرنے والوں پرتارک سنت ہونے کا الزام لگانایا ان کوفاس کہنا کسی کے زدید جائز نہیں۔

امام حدیث حافظ ابن عبدالبر مالکی نے اپنی کتاب جامع العلم میں اس کے متعلق جو مضمون نقل فرمایا ہے وہ اہل علم کو ہمیشہ مشخصر اور صفحہ قلب پر نقش رکھنا ضروری ہے تا کہ ان مفاسد سے نج سکیس جن میں آج کل کے بہت سے علماء مبتلا ہیں کہ اجتہادی مسائل میں اختلاف کی بناء پر ایک دوسر کے نفسیق و کلفیر تک پہنچ جاتے ہیں اور اکا برعلماء کی شان میں بے ادبی عر مرتکب ہوجاتے ہیں جس کے نتیجہ میں دیندار مسلمان آپس میں گراتے ہیں اور پھر

خداجانے کتنے صغیرہ کمیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ (مجالس حکیم الامت ص ۲۹،۲۸)

#### اختلافی مسائل میں رعایت کے حدود

جن عقا کد میں شرعاً گنجائش ہے اس میں تو دوسروں سے مطلق تعرض نہ کیا جائے جیسے خنی وشافعی کا اختلاف اور جن میں گنجائش نہیں جیسے شیعہ کا اختلاف ،اس میں سکوت تو جائز نہیں ،خصوص جب سی ادھر جانے گئے یاسٹی کو ادھر کوئی لے جانے گئے ،اس وقت تعرض ضروری ہوگا،کین شفقت ومحبت و خیر خواہی ونری سے ، جیسا اپنا کوئی جوان بیٹا مریض بدر پر ہیزی سے روکا جاتا ہے بس وہ طرز ہونا جا ہے ہی وہ طرز ہونا جا تا کہ باہم عداوت ہوکر دوسری اقوام مخافین اسلام کے مقابلہ میں ضعیف نہ جو ایک ہائیں۔

(ادادالفتادی ص ایک جسوال ۵۱)

#### اختلافی مسائل میں توسع کے حدود

فرمایا کددیا تات میں تو نہیں لیکن معاملات میں جن میں ابتلاء عام ہوتا ہے دوسرے امام کے قول پر بھی اگر جواز کی گنجائش ہوتی ہے تو اس پر فتو کی دفع حرج کے لیے دے دیتا ہوں اگر چہ ابو حفیفة کے قول کے خلاف ہواورا گرچہ مجھے اس گنجائش پر پہلے سے اطمینان تھا لیکن میں نے حضرت مولا نارشید احمد گنگوئی سے اس کے متعلق اجازت لے لی، میں نے دریا فت کیا تھا کہ معاملات میں محل ضرورت میں دوسرے امام کے قول پر فتو کی دینا جائز ہے؟ فرمایا کہ جائز ہے۔

اور بہتوسع معاملات میں کیا گیا دیانات میں نہیں ( کیونکہ اس میں کچھ اضطرار نہیں)اسی لیے جمعہ فی القری میں محض ابتلاء عوام کے سبب ایسا تو سع نہیں کیا۔ (دعوات عبدیت ص۱۲۷ج8، کلمة الحق ص ۷۰)

#### فروعي مسائل مين مباحثه سيحاجتناب

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

فرمایا: مجھ سے ایک عامی نے فاتحہ خلف الامام کی دلیل دریافت کی میں نے اس سے کہا کہ میاں یہ توایک فرعی مسئلہ ہے پہلے اصول کی تحقیق کرو پھراس میں گفتگو کرنا کہ اسلام حق بھی ہے، اسلام پر مخالفین کے کیسے کیسے اعتراض ہیں پہلے توان کو دفع کرو، اگروہ دفع ہوجا ئیس تو پھر میں اس کا بھی تمہیں جواب دے دوں گا،میاں یہ سب فضول جھگڑا ہے اگرکوئی امام اعظم می مقلد ہے تو وہ نہ پڑھے اور اگرکوئی امام شافعی کا مقلد ہے تو وہ نہ پڑھے اور اگرکوئی امام شافعی کا مقلد ہے تو وہ بڑھ لیا کرے، اس میں کوئی جھگڑ ہے کی ضرور ہے نہیں۔ (مقالات حکمت ص ۱۱۷)

#### فروعى اوراجتها دى مسائل ميں مباہليه جائز نہيں

ردالمحتار باب الرجعة بحث حلاله مين بحري بحواله غاية البيان كفل كيا بحد مبابله اب بھي حاجت كے وقت جائز اور مشروع ہے۔

میں کہتا ہوں کہ لعان کامشروع ہونا مبابلہ کی مشروعیت کی کافی دلیل ہے، اور ردالمصحتار با ب اللعان بحث صفة اللعان میں جواز کے لئے بیشر طبھی لگائی ہے کہ مبابلہ کرنے والاصادق ہو۔

میں کہتا ہوں کہ صدق سے مرادصدق قطعی ہے طنی نہیں ، تو مسائل اختلا فیہ طنیہ میں (مباہلہ) ناجائز ہوگا ،اور مباہلہ کا انجام کہیں تصریحاً تو نظر سے نہیں گذرا ،مگر حدیث میں قصہ مذکورہ کے متعلق اتنا نذکورہ کہا گروہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو ان کے اہل اور اموال سبہ ہلاک ہوجاتے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جل جاتے۔

(بیان القرآن،آل عمران پساس ۲۷)

## مسائل فقهیداورا حکام ظنیه میں مباحثه کرنا جا ہے یانہیں؟

مسائل دوشم کے ہیں ایک وہ جن کی ایک شق یقیناً حق اور دوسری باطل ہو،خواہ سمعاً ہوخواہ عقلا، بیرمسائل قطعیہ کہلاتے ہیں، دوسری قشم جس میں دونوں جانب حق وصواب کا احتمال ہو بیرمسائل ظذیہ کہلاتے ہیں۔

مسائل کلامیہ اکثر قتم اول سے ہیں، اور بعض ثانی سے، اور مسائل فقہیہ اکثر قتم ثانی سے اور بعض اول سے ہیں اور بعض اول سے ہم مسائل ظلیہ میں صرف طنی ترجیح ثابت کرنے کے لئے اہل علم میں باہم گفتگوا ور مکالمت جائز ہے بشر طیکہ نہ بغض وعنا دہو ، نہ ایک جانب کی قطعیت کا اعتقاد ہو نہ دوسری جانب کے قطعی باطل ہونے کا پختہ یقین ، نیز جب سمجھ میں آجائے تو اپنی رائے سے رجوع اور فق کے قبول کرنے کا عزم ہو۔

مگر مصلحت اس میں بھی ہیہ ہے کہ عوام تک اس کی اطلاع نہ ہوا گر زبانی گفتگو ہوتو مجمع خواص کا ہواورا گرتح ریری ہوتو عام فہم زبان مثلاً ہندوستان میں اردومیں نہ ہوعر بی میں ہو، تا کہا گرکسی وقت وہ شائع ہوجا ئیں تو عوام تک اس اختلاف کا اثر نہ پہنچے۔

اورسلف سے اسی طرح کی گفتگو منقول ہے نہ کدا ہی جیسی آج کل ہوتی ہے کہ ایک فرایق قراُۃ خلف الامام کاحق ہونا اس طرح بتلار ہاہے کہ اس کے زدیہ تمام حنفیہ تارک صلوۃ اور فاسق ہیں اور دوسرا فریق اس کی اس طرح نفی کرتا ہے کہ گویا اس کے زد کی قراُۃ خلف الامام کی کوئی حدیث ہی نہیں اور عین مناظرہ میں اگر مقابل کا قول دل کولگ بھی خلف الامام کی کوئی حدیث ہی نہیں اور عین مناظرہ میں اگر مقابل کا قول دل کولگ بھی جائے تب بھی ہرگز قبول نہ کریں، بلکہ گفتگو شروع کرتے ہی رد کرنے ہی کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں اور اسی نیت سے سنتے ہیں، کیونکہ مقصود تمام تراپنا غلبہ اور دوسرے کوسا کت کرنا ہوتا ہے پھر با ہمی عناد وفساد ہوتا ہے جی کہ عمد الت تک نوبت پہنچتی ہے، کیا ہیدین ہے؟ کیا سلف صالح اور حضرات صحابہ کا ان مسائل میں یہی طریقہ تھا؟ (حقوق العلم ۵ کتجدید تعلیم سے ۵)

#### باک

### مناظره کے اقسام واحکام

#### (ماخوذاز حقوق العلم)

فرض مناظر ٥: مسائل قطعيه جيسے كفر واسلام كا اختلاف، يا اہل حق كز ديك جوشفق عليه بدعت وسنت ہے اس كا اختلاف اس ميں چندحالتيں ہيں:

ایک به که صاحب باطل متر دداور حق کا طالب ہے،اور اپنے شہمات صاف کرنا چاہتا ہے،اوراس غرض سے گفتگو یا مناظرہ کرتا ہے تو جو خص حق کی تائید پر قادر ہواس پر ایسا مناظرہ کرنا واجب اور فرض ہے۔

اور جب جواب سے عاجز ہوتو صاف کہد دینا جاہئے کہ اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آتا، سوچ کریالوچھ کر بتلاؤں گا، یاا پنے سے زیادہ جاننے والے کا پنۃ بتلادے اور طالب کوچاہئے کہ وہاں جا کررجوع کرے، ایسے مناظرہ سے انکار کرنا معصیت اور مسن سئل عن علم فکتمه الخ میں شامل ہے۔

واجب مناظرہ: دوسری حالت یہ ہے کہ خاطب حق کا طالب نہیں الیکن شکلم کو تو واحتمال ہے کہ شاید ہو مناظرہ وزوسری حالت یہ ہے کہ خاطب حق کا طالب نہیں الیکن شکلم کو تو واحتمال ہے کہ شاید ہو کہ خاصر کے سوجب تک اس کی امید ہومناظرہ واجب اور جہال مستحب ہے وہاں یہ مناظرہ واجب اور جہال مستحب ہے وہاں مستحب ہے وہال مستحب ہے مناظرات اسی قبیل کے تھے۔

مستحب منا ظرہ: تیسری حالت یہ ہے کہ وہ طالب بھی نہیں نہ قبول کی امید ہے گرکسی مفسدہ ومصرت کا بھی اندیشہ نہیں اورکسی ضروری امر میں خلل کا بھی احمّال نہیں تو الیی صورت میں ایبامنا ظرہ مستحب ہے۔

مباح مناظرہ: چوتھی حالت یہ ہے کہ طالب سے نہ قبول کی امید ، نہ کسی ضروری امر میں خلل،مگر خاص مصرت کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں قوی الہمت کے لئے (مناظرہ کرنا) عزیمت واولی ہے اور ضعیف ہمت والے کے لئے رخصت

حرام مناظرہ: یانچویں حالت یہ ہے کہ طالب سے قبول کی تو قع نہ ہو، اورساتھ ہی (مناظرہ کرنے میں )کسی دینی مصرت کا احتمال (مثلاً عوام کا شبہات میں یڑ جانا) پاکسی اہم دینی منفعت کےفوت ہونے کااخمال ہو( مثلاً مناظرہ کرنے ہے دینی کام مثلاً مدرسہ یاتبلیغی کام کونقصان پہو نیخنے کا احتمال ہو) اس صورت میں اس سے اعراض کرنا اور ضروری کاموں میں مشغول رہنا واجب ہے ،قرآن مجید میں اعراض اورترک جدال کاامرایسےموقع پرہے۔

سور عبس کے شان نزول کا جوقصہ تھا جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اینے اجتهادے اس کوتیسری حالت میں داخل سمجھا،اوراللد تعالیٰ نے اس کو پانچویں حالت میں داخل بتلایا۔

ناجائز مناظره: بعض اموروه بين جوشرعاً مهتم بالشان نبيس، جيسے خاندان چشتيه وغیرہ کا باہم تفاضل ،یابعض وہ امور جن میں بحث کرنے یا حکم لگانے سے شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے جیسے تقذیر کا مسلہ یا کوئی دوسرااییا ہی مسئلہ،مثلاً باوجوداس کے کہسی کا کلام صحيح معنی و محتمل ہو پھر بھی اس پر کفر کا حکم لگانا ،ان امور میں بحث ومباحثہ کرناممنوع و مذموم ہےجس مرتبہ کی نہی یامنہی عنہ ہوگااسی مرتبہ کی ممانعت ومذمت ہوگی۔

(حقوق العلمص4۵)

مکروہ مناظرہ: سب سے پہلے لکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ جن مسائل اعتقادیہ کی تخصیصاً کسی نص میں تصریح نہیں آئی بلاضرورت اس میں کلام اورغورخوض کرنا خصوصاً جب کہ ضرورت سے زیادہ وہ ظاہر بھی ہوچکا ہولا یعنی امور کے ساتھ اشتغال ہے بلکہ عجب نہیں کہ بدعت اور بے ادبی کے حدمیں داخل ہو، مثلاً امکان کذب کی بحث وغیرہ۔ بلکہ عجب نہیں کہ بدعت اور بے ادبی کے حدمیں داخل ہو، مثلاً امکان کذب کی بحث وغیرہ۔

## اغراض ومقاصد کے لحاظ سے مناظرہ کے اقسام واحکام

(۱) یا تو مناظرہ سے مقصود یہ ہے کہ حق کا اظہار اور اس کا غلبہ ہوجائے اگر چہ قریق مخالف سکوت نہ کرے، ایسی صورت میں خصم کے خاموش کرنے کے در پے نہ ہونا چاہئے بلکہ جب فریق مقابل میں عناد محسوں کرے توصاف صاف کہہ دے لَنَا اَعْمَالُنَا وَ لَکُمُ اَللّٰهُ یَجْمَعُ بَیْنَنَا ہمارے واسطے ہمارے اعمال تمہارے واسطے تمہارے اعمال تمہارے واسطے تمہارے اعمال ممارے درمیان کوئی جست نہیں اللہ ہی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اس قتم کے مناظرہ سے قرآن جراب اللہ ہی ہمارے طرف رہنمائی بھی کرتا ہے چنانچے ارشاد خداوندی ہے:

وَإِنُ جَادَلُو كَ فَقُلِ اللَّهُ اَعُلَمُ بِمَا تَعُمَلُون

اگروہ مخالفین آپ سے مناظرہ کریں تو آپ کہدد بجئے جو پچھتم لوگ کرتے ہواللہ اس کوخوب جاننے والا ہے مناظرہ کی بیقتم مطلقاً محمود اور پسندیدہ ہے کیکن اس زمانہ میں مفقود ہے الا نادراً والنادر کالمعدوم۔

(۲) یا مناظرہ سے مقصود فریق مخالف کا منہ بند کرنا اوراس کولا جواب کرنا ہے بیشم بھی حسن نیت کے اعتبار سے مطلقاً محمود اور پسندیدہ ہے لیکن میموقوف ہے جصم کے سکوت براور خصم اگر معانداور مفسد بے حیا ہوتو بھی سکوت نہ کرے گالہٰذا اس غرض کا قصد کرنا توالیا

ہے کہ بذات خود وہ اس پر قادر نہیں اور غیر کی قدرت کا اعتبار نہیں توبیصورت غیراختیاری تشهرى اورغيراختيارى امركا قصدكرنا ايك فعل عبث اور در دسر موتا ہے لہذا اس كومقصود بنانا

(٣) يا پھرمناظره كامقصود فراتى مخالف كوخاموش كرنا ہواوروہ خاموش بھى ہوجائے کیکن چونکہ بیسکوت اور خاموشی اس کے بطلان کی دلیل نہیں اس لئے بیغل عبث بلکہ مصر ہوگا کیونکہ عوام کے ذہنوں میں اس جیسا سکوت بطلان کی دلیل ہوتا ہے تو اگر کسی موقع پر ا تفاق سے اہل حق کی جانب ہے سکوت ہو گیا تو عوام حق مسلک کو بھی باطل اور اہل حق کو مگراہ مجھ لیں گے بیرکتنا بڑاضررہے۔

(4) یا چرمناظرہ اس غرض ہے ہوگا تا کہ لوگ (عوام) فریقین کے دلاکل کوس کر مواز نه کرلیں اور حق وباطل کا خود ہی فیصلہ کرلیں بیصورت تو تحکیم کی ہے اور جاہل کیوں كرحكم بن سكتا ہے اس كے اندر حكم بننے كى صلاحيت ہى نہيں۔

لهذابي بهى فعل عبث بلكه ضرررسال هوا كيونكهاس كامطلب توبيهوا كه جهلاء حكم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اوراس کا ضرر ظاہر ہے۔

اورا گرحکم کسی عالم کو بنایاجائے تو ظاہر بات ہے وہ دوخیالوں میں سے نسی ایک خیال کاہوگا باعتبارنظریہ کے ، یا تواس طرف ہوگا یا اُس طرف تواس پر کیسے اعتاد کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے انصاف کواعتقاد پرتر جیج دے لہذا تب بھی فعل عبث رہا۔

خلاصه کلام بیکه فی زماننامناظره کی متعارف صورتیں فائدے سے خالی ہیں گواس نظر بیمیں کوئی میری موافقت نہ کرے(کیکن شخقیق یہی ہے)

اورا گریداشکال ہوکہآ خر کس طریق ہے حق کا طالب حق کے راستہ کو اختیار کرے خصوصاً وهمص جو كه مذبذب مو؟

ہم کہیں گےاس کاطریقہ وہی ہے جوقر آن پاک میں شائع ہےوہ یہ کہ ق بات کو

بارباراور مختلف عنوانات سے بیان کیاجائے جیسے کہنوح علیہ السلام نے فرمایا:

رَبِّ اِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَّنَهَارَا ثُمَّ اِنِّى دَعَوْتُهُمُ جِهَارًا ثُمَّ اِنِّى اَعْلَنْتُ لَهُمُ وَاسُورُتُ لَهُمُ اِسُوارَا......

والى هـذااشـار سبحـانـه وتعـالى وَلَقَدُ صَوَّفُنَافِى هَذَا الْقُرُ آنِ لِيَذَّكَّرُواُالآية فايقن واتقن ـ (بوادرالنوادر ٣٦٨ نادره ٣٨٣ جماز عربي)

## بعض صورتوں میں مناظرہ کی ضرورت اور اہل علم کی ذمہ داری

سبلیخ احکام کے متعلقات میں سے احکام کی حفاظت بھی ہے یعنی اسلام کے اصول و فروع پر جو حملے یا آمیزشیں ہوتی ہیں خواہ وہ اہل کفر کی جانب سے ہوں یا اہل بدعت کی طرف سے ان کا دفع کرنا (اہل علم کی ذمہ داری ہے) تا کہ طالبان حق شبہات سے محفوظ رہیں ،اور اس مقصد کے لئے اگر اہل باطل پررد وقد ح کرنے کی حاجت ہویا ان سے مناظرہ کرنا مصلحت کا تقاضہ ہواس سے پہلو تھی نہ کرے،اور اس پر آشوب زمانہ میں اگر مناظرہ مشروع ہے تو اسی غرض سے ورنہ تعصب اس درجہ ترقی پر ہے کہ مناظرہ سے احتقاقِ حق (یعنی حق ثابت کرنا) مقصود ہی نہیں رہا،اور اس ردوقد ح کے لئے اگر اہل باطل کے علام وفنون (اور ان کی کتابیں) حاصل کرنا ضروری ہوتو وہ بھی طاعت ہے جیسے اس وقت سے جیسے اس وقت سے جیسے اس وقت سے نام میں کتابیں کا میں اسائنس وغیرہ سیکھنا۔

## عوام کے شبہ میں پڑ جانے کے خطرہ سے مناظرہ کرنے کا حکم

 تا کہ اہل حق علاء سے دریافت کرسکیں تواس صورت میں اس کی تدبیر واجب ہے جودو ہیں۔

ایک بیرکہ خودالل باطل کومکالمہ یامکا تبہ میں مخاطب بنایا جائے دوسری بیرکہ اس سے

خطاب نہ کیا جائے بلکہ عام خطاب سے حق کو ثابت اور باطل کورد کیا جائے ان میں جس (حقوق العلم ص٧٤) تدبير کواختيار کيا جائے گاواجب ادا ہوجائے گا۔

#### بعض حالات می*ںعوام کی ذ* مہداری

ساتویں حالت یہ ہے کہ مناظرہ کرنے میں مخاطب کے نفع کی نہ کوئی تو قع ہواور نہ اس سے کسی خاص مصرت کا احتمال ہواور مناظرہ نہ کرنے میں عوام اہل حق کے شبہ میں پڑجانے کا خوف ہواورمسلداییا ہو کہ عوام اہل حق کواس کے غلط ہونے کا شبہ واقع ہوسکتا ہو اس صورت میں خودان عوام پر واجب ہے کہ علماء سے تحقیق کریں اور علماء پر جواب دینا واجب ہوگاور نہ بغیر سوال (وتحقیق کے )وہ سبکدوش نہ ہوں گے۔

(حقوق العلم ص ۷۷)

### ضرورت کے وقت مناظرہ کے جواز کے شرائط

خلاصه بيكه مناظره كاجوازان شرائط كے ساتھ مقيد ہے:

- (۱)وہ مسکلہ دین میں مقصود بھی ہو۔
- (٢)دل سے بدارادہ موکدت واضح موجائے گاتو فوراً قبول کرلیں گے، بیزیت نہ مو

کہ ہربات کورد کر دیں گے گوشمچھ میں آ جائے۔

- (۳) مخاطب پرشفقت ہو۔
- (۴) اگروہ شفقت کے قابل نہ ہوتو صبر اور معدلت (انصاف) کے ساتھ مقابلہ

(۵)اگر قرائن سے عناد مشاہد ہوتو مناظرہ سے معافی کی درخواست کر کے ترک

(۲) تمام صورتوں میں واجب ہے کہ الفاظ اور مضمون نرم ہو،متانت اور تہذیب کےخلاف نہ ہو،اگر دوسرا درشتی (سختی ہےاد بی ) بھی کرے تو صبر افضل ہے۔

(۷)جوبات معلوم نه ہونہ جانے کااقرار کرنے سے عارنہ کرے وغیر ذالک، جہاں بیشرائط نہ ہوں گے جبیبا آج کل مشاہد ہے وہاں مناظرہ نافع ہونے کے بجائے بالیقین (حقوق العلم ١٥٥)

#### تحربري مناظره

حضرت مولانا يشخ مجمه صاحبٌ كا عالمانة تحريري مناظره مولانا عبدالحق صاحب خیرآ بادی سے ہونا تھاوہ تین آ دمی تھےسب کی طرف سے ایک تحریرآ تی تھی ،ادھر سے مولا نا جواب لکھتے تھے مگر مناظرہ نہایت متانت کے ساتھ ہوتا تھاایک مرتبہ کسی تحریر میں ان کی طرف ہے ایک جملہ استہزاء کا آگیامولا نانے اس کا جواب لکھنے کے بجائے بیلکھا کہ:

الاستهزاء تنبت المراء كما ينبت الماء الكلاء

لینی استہزاءکرناباہمی جھگڑوں کوالیہاا گا تاہے جیسے پانی گھاس ا گاتی ہے۔ لهذاجوا بش نظرا نداز كرده شدآ ئنده احتياط دارند ـ

حضرت نے فر مایا کہ مناظر ہ اس طرز سے ہوتو مضا کقہ نہیں۔

(مجالس حکیمالامت ص۲۸۸)

دہلی میں وعظ ہوالوگوں میں بہت صدمہ تھابعض خطوط بھی آئے جس میں بیکھا تھا کہابتو نعوذ باللّٰداللّٰہ میاں بھی تثلیث والوں (موجودہ عیسائیوں) کی حمایت کرنے لگے، میں نے وعظ میں ان سب شبہات کے جوابات دیئے پھراعلان کیا کہا گرکسی کوکوئی شبہہ ہوتو

#### دریافت کر لے بعد میں شکایت نہ کرنا کہ ہمارا شبیل نہ ہوا۔

(كلمة الحق ص١٠١)

آج کل جس طرح مناظرہ کیاجاتا ہے۔سلف کا بیرطریقہ نہ تھا، قرآن میں جابجا کفارسے مناظرہ کیا گیاہے مگراس کا عجیب طرز ہے،آج کل کی طرح تو تو میں میں نہیں ہے۔ (التبلیغ ص۱۲۳جا۲)

### غيرمسلمون سيمناظره كرنا

آج کل غیر مسلموں سے مناظرہ کرنازیادہ ترعوام کے لئے مضربی ہے نافع طریقہ سیہ کہ بیان کیا جایا کرے، میں نے ایک وعظ بیان کیا ہے اس کا نام محاسن الاسلام رکھا ہے جو چھپ بھی گیا ہے دیکھنے کے قابل ہے۔

(کلمۃ الحق ص ۱۵)

# عمومامناظرہ کا نتیجہ اچھانہیں ہوتا اور اہل باطل کوفروغ ہوتا ہے

مناظروں سے اہل باطل کو فروغ ہوتا ہے اور نتیجہ پھٹی ہوتا ، البتہ اہل باطل کا اثر مٹانے کے لئے حق کی تقریرا وراشاعت بار بار اور جا بجا کرنا بے شک بہت نافع ہے مٹانے کے لئے حق کی تقریرا وراشاعت بار بار باطل بلیں تو اپنی حق بات الگ کھنے لکیس زیادہ اچھا کس یہ کرنا چاہیم السلام کا یہی طریقہ ہے کہ کفار کے جواب میں اتنی مشغولی نہیں کرتے تھے البتہ حق کا اعادہ بار بار کرتے تھے، جواب کے در پے زیادہ نہیں ہوتے تھا ہی سے زیادہ نوع ہوا۔

مجھے طالب علمی ہی کے زمانہ میں تجربہ ہوگیا تھا اور بجائے مناظرہ کے میں بیکر تا تھا کہ عیسائیوں وغیرہ کے مقابلہ میں اپنا وعظ دوسری طرف کھڑا ہوکر کہنے لگتا تھا ،اس سے بہت نفع ہوتا تھا۔

## جس مناظرہ کی کوئی سیجے غرض نہ ہووہ مضربے

آج کل مناظرہ بھی بہت مصر ہے کیونکہ اس کی بھی کچھے غایت محمودہ نہیں بس زیادہ مقصودیہ ہوتا ہے کہ خصم کوذلیل کیا جائے اوراپنی بات کواونچا کیا جائے تحقیق حق مقصود نہیں، کل کا واقعہ ہے کہایک اخبار میں غیر مقلدوں کے مقابلہ میں ایک مضمون چھیا تھا جس میں مولوی محمه صدیق حسن صاحب نواب بھویال کا ایک مضمون بھی درج تھا جوغیر مقلدوں پر الزام قائمُ کرنے میں بہت مفیدتھا، میں نے ناقل مضمون سےاس قول کا حوالہ یو جھا توانہوں نے اس کا حوالہ مع صفحہ وسطر اور اصلی عبارت کے میرے پاس لکھ کر بھیج دیا مگر ساتھ میں سے درخواست بھی کی کہ ابھی اس حوالہ کوشائع نہ کرنا ،اچھاہے ذراغیر مقلدین پریشان ہوں اور جب ان کویی قول نه ملے تو وہ یوں کہیں کہ مولوی صدیق حسن صاحب کی طرف اس قول کی نسبت غلط ہے،اس وفت ہم صفحہ وسطر وعبارت کا حوالہ شائع کر کےان کامنھ بند کریں گے، بیہ درخواست براھ کر مجھے بہت افسوں ہوا کہ ضمون توان شخص نے بہت عمدہ کھا مگر افسوس نیت اچھی نہیں، بیلوگ ہدایت کے لیے مناظرہ نہیں کرتے، بلکہ مخض اپنی بات کواونچا کرنے کے لیے مناظرہ کرتے ہیں، اگر ہدایت منظورتھی تو خصم کے اٹکار کا انتظار کیوں ہے اور اس کو یریشان کیوں کیا جا تا ہے؟ اول ہی سےحوالہ کیوں نہ شائع کر دیا گیا۔

#### مناظره کے سلسلہ میں حضرت امام ابوحنیفیہ گاارشاد

اس پر جھے حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ کامقولہ یاد آتا ہے کہ آپ نے اپنے صاحبز ادہ حماد کو فیصحت فرمائی تھی کہ دیکھومنا ظرہ بھی نہ کرنا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو آپ کو بار ہامنا ظرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر آپ جھے کیوں منع فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہم تو مناظرہ اس نیت سے کرتے تھے کہ شاید خصم کے منھ سے قت بات نکل جائے،

(وعظ جمال الحليل ملحقه جزاء وسزاءص:۴۴

تو ہم اس کی بات کو مان لیں، اور تم لوگ مناظرہ اس نیت سے کرتے ہو کہ خدا کر نے خصم کے منھ سے تق بات بھی نہ نکلے، بلکہ جو بات نکلے باطل ہی نکلے، تا کہ تم اس کار دکر سکو، واقعی آج کل یہی حالت ہے بلکہ اس سے بھی بدر کیونکہ اُس وقت جو یہ تنا ہوتی تھی کہ خصم کے منھ سے باطل ہی نکلے، تن کے مق بات کور دکر نا نہ چاہتے تھے بلکہ حق بات کے رد سے شر ماتے تھے، اس لیے یہ تمناتھی کہ خصم کے منھ سے حق نہ نکلے تا کہ دد کر سکیں، اور اب تو مناظرہ میں اول ہی سے بیزیت ہوتی ہے کہ خصم کی ہر بات نہ نکلے تا کہ دد کر سی گے خواہ حق ہو یا باطل اور اس کا مصر ہونا بدیہی ہے مگر کسی کو اس کے ضرر کا احساس نہیں کے فواہ تق ہو یا باطل اور اس کا مصر ہونا بدیہی ہے مگر کسی کو اس کے ضرر کا احساس نہیں کے فواہ تی ہو یا باطل اور اس کا معزم ہو جا تا کہ یہ مناظرہ سر اسر مصر اور نقصان دہ ہے، پس غایت کوسوچیں، اگر وہ یہ بیل کہ تنظمی ہے کہ کوئی بات زبان سے نہیں یا قلم سے تکھیں اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ ہو، یہ سے کہ نظمی ہے کہ کوئی بات زبان سے نہیں یا قلم سے تکھیں اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ ہو، یہ سے اس کا میں اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ ہو، اس کے اس کے بیل مصر اسر مصر اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ ہو، یہ اس واسطے دیں تناہ ہور ہا ہے اور زیادہ وقت فضولیات میں گزر رہا ہے بلکہ مضرات میں۔

### باب

#### مختلف مذاهب كابيان

### ائمه کے درمیان اجتہادی اختلاف اور جدید مسائل میں

## استنباط کی گنجائش کیوں رکھی گئی؟

(دیکھئے!) وہی کی بیرحالت ہے کہ اس کو بھی بھی تر ددنہیں ہوتا ہے ہر جزئی کا تھم بتا سکتی ہے بیاور بات ہے کہ وہی کے متعلق کسی مقام پر ہمارے استنباط کی وجہ سے تر ددواقع ہوجائے، بہت ممکن تھا کہ وہی (الٰہی) ہر ہر جزئی کا تھم صاف صاف بتادیتی، کیکن حق تعالیٰ کومنظور بیہ ہوا کہ اجتہاد کا اجر بھی بندوں کو دیا جاوے اس واسطے قصداً استنباط کی احتیاج رکھ دی ورنہ وہی ہر ہر جزئی کا تھم بیان کر سکتی ہے۔

کین بہت سے بہت یہ ہوتا کہ کتاب اللہ بہت ضخیم ہوجاتی تو یہ کیامشکل تھا، رہا یہ شبہ کی واقعات تو غیر متناہی ہیں توان کے احکام بھی غیر متناہی ہوں گے، توان کو جو کتاب محیط ہوتی وہ بھی مقدار میں غیر متناہی ہوتی، اس کتاب کوکون پڑھتا، کیونکہ پڑھنے والے کی عمر متناہی ہے اور غیر متناہی کے پڑھنے کے لئے زمانہ بھی غیر متناہی چاہئے۔

اس کا جواب سے ہے کہ واقعات کا غیر متنا ہی ہوناً مسلم نہیں، کیونکہ کتاب اللہ اتری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اوراس میں احکام نفخ صور (یعنی قیامت) تک کے بیان ہونے جاہئیں اور بیرز مانہ محدود ہے تو واقعات بھی محدود ہوئے ، تو ان کے بیان کے لئے نہ کتاب غیر متنا ہی کی ضرورت ہوتی نہ اس کے پڑھنے کے لئے زمانہ غیر متناہی کی ضرورت ہوتی ، تو بیشبہ لغوہ وااور ثابت ہوا کہ الی کتاب ہو سکتی تھی ، جو تمام جزئیات کو حاوی ہو ، لیکن ابتلا (وامتحان) اوراجتہاد کا اجردینے کی مصلحت کے واسط بعض احکام میں غموض رکھ دیا گووہ بھی ثابت بالوحی ہی ہیں ، اس لئے فقہا کا قول ہے کہ قیاس مظہر ہے مثبت نہیں ، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ثبوت تو ہر حکم کا وحی سے ہوا، ہاں قیاس نے اس کو ظاہر کیا اور اس کے اظہار میں غموض ہوگیا اور اس غموض کے سبب بعض حکم مختلف ہوگیا تو بید دو کو گھے رہا کہ عقل کو بعض احکام کے بیان میں تر دد ہوتا ہے اور وحی کو کسی کیان میں تر دد ہوتا ہے اور وحی کو کسی حکم کے بیان میں تر دد نہیں ہوتا۔

اوراختلافِ شافعی اور حنفی کے معنی میہ میں کہ ایک مجمہدا پنی رائے کو مستندالی الوحی کہتا ہے،اور دوسرا مجہدا پنی رائے کو ہتو اصل ماخذ وحی ہی ہوئی۔

(وعظالصالحون المحقه اصلاح اعمال ص٠٣)

## ائمه مجهزرين اورعلاء كاختلافي مسائل براعتراض كرنا

### دراصل الله ورسول براعتراض كرناب

بعض جہلاءعلاء پر بیاعتراض کرتے ہیں کہان کے یہاں ہر بات میں اختلاف ہے۔ اب ہم سات میں اختلاف ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہم سکاا تباع کریں؟ کس کو پیچ ہم ہم کو چھوٹا سمجھیں؟ سو( ماقبل ) میں جب اس اختلاف کا قرآن وحدیث واقوال اکابرامت سے محمود ہونا ثابت ہو چکا ہے تو اس اختلاف پراعتراض کرنا حق تعالی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور اکابرامت پراعتراض کرنا ہے۔

رہا یہ کہ چر ہم کس کا اتباع کریں سواس کا فیصلہ نہایت سہل ہے وہ یہ کہ جب کسی مریض کے باب میں ماہرین اطباء کا اختلاف ہوتا ہے یا کسی مقدمہ کے متعلق وکلاء کا

اختلاف ہوتا ہے کیاتم سب کوچھوڑ کر مریض کے معالجہ سے اور مقدمہ کی پیروی سے بیٹھ رہتے ہو یاکسی اصول کی بناء پران میں سے ایک کوتر جیج دے کراپیے مقصود میں مشغول ہوجاتے ہو؟

اسی طرح یہاں بھی ترجیج کے پچھاصول ہیں جوعقل سیجے سے معلوم ہوسکتے ہیں ان ہی اصول سے یہاں بھی ایک کوتر جیج دے کر کام میں لگنا چاہئے ، مگر اختلاف اطباء کے وقت ان اصول کو اپنانا اور اختلاف علماء کے وقت ان اصول کا نہ اپنانا صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں دنیوی مقصود کو ضروری سیجھتے ہیں اور وہ موقوف ہے اتباع پر اور یہاں دین مقصود کو ضروری نہیں سیجھتے اس لئے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ (بوادرالنوادر سے ۲۸۰۰،۲۷۳)

## بدرائے مجیح نہیں کہ احکام شرعیہ میں علماء کو کمیٹی کرکے

## اختلاف ختم كرلينا حاسئ

بعض لوگ آج کل یہ بھی کہتے ہیں کہ مجہدین میں آپس میں اختلاف کوں رہا،
سب نے ل کر کمیٹی کر کے اتفاق رائے کیوں نہ کر لیا؟ بیلوگ بنہیں ویکھتے کہ دنیا کی کون ت
چیز اختلاف سے خالی ہے، بہت سے مسائل طب کے ایسے ہیں جن میں اطباء مجہدین کا
اختلاف رہا، تو انہوں نے کمیٹی کر کے اختلاف کو کیوں نہ رفع کر لیا؟ آج کل کمیٹی کا بڑا زور
ہے، ڈاکٹر لوگ تو کثرت رائے کے معتقد ہیں تو ذراان سے پوچھتے کہ انہوں نے اپنے
باہمی اختلاف کو جوان کے درمیان طبی مسائل میں اس وقت بھی موجود ہیں، کمیٹی کے کرکے
کیوں نہ دور کیا؟ اور اس سے بھی واضح نظیر لیجئے کہ سلطنت موجودہ کا قانون ایک ہے، لیکن
پھر بھی دوجوں میں اختلاف ہوتا ہے انہیں واقعات کی بناء پر جومسل میں موجود ہے ایک
پھر بھی دوجوں میں اختلاف ہوتا ہے انہیں واقعات کی بناء پر جومسل میں موجود ہے ایک

بات ير كيول نهيس اتفاق رائے كر ليتے ہيں؟

یہ سوال ان ہی کے دلوں میں پیداہوتا ہے،جن کے دلوں میں دین کی عظمت ووقعت ذ رابھی نہیں ہےاور دین کوصرف رسم ورواج کےطوریر مانتے ہیں اس واسطے رفع الزام کےطور پر کہتے ہیں کہ مجہدین نے اتفاق رائے کیوں نہ کرلیا،ان کے نز دیک دین کوئی مہتم بالشان چیز نہیں لہذاان کے نز دیک رفع اختلاف کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں میں اختلاف ہووہ جمع ہو کربیڑھ جاویں اور دوجار آ دمی ادھراور دوجارا دھر ہوجا ئیں اورجس طرف کثرت رائے ہواسی کوٹھیک سمجھ لیا جاوے اوراسی کودین قرار دیا جائے جاہے (وعظ الصالحون ملحقه اصلاح اعمال ص١٩٥)

## بيخوا همش غلط ہے کہا حکام ومسائل میںسب علماء جمع ہوکر ايكشق يرمتفق هوجائيي

بعض لوگ اس سے بڑھ کر جہالت پر کارفر ماہوتے ہیں اور پیمشورہ دیتے ہیں کہ علاءسب جمع ہوکرایسے مسائل کا فیصلہ کر کے سب ایک شق پر شفق ہوجاویں ،اس کا حقیقی جواب سمجھنے کے لئے تو علوم شرعیہ میں مہارت کی ضرورت ہے جوان صاحبوں میں اس وجہ سے مفقود ہے کہ علم دین میں مشغول ہونا ان کے نز دیک منجملہ جرائم وتنزل کے ہےاس لئے ایک سطحی جواب عرض کرتا ہوں وہ بھی کافی ہے وہ بیہ کہ کیااس کے قبل کسی زمانہ میں ایسےعلاء وسلاطین نہیں گذر ہے جنہوں نے اس ضرورت کا احساس کیا ہواوراس کا انتظام بھی کرسکتے ہوں؟اگر جواب ففی میں ہےتو آ فتاب نصف النہار کاا نکار ہےاوراگرا ثبات میں ہےتواس سےاجمالاً سمجھ لیھئے کہاس میں کوئی مانع شرعی ضرورتھا جس کے سبب اس کا قصدنہیں کیا گیاتو کیاایک ممنوع شرعی کی ہم سے درخواست کی جاتی ہے؟ ع ایں خیال ست ومحال ست وجنوں

كياعلاء دنيوى خواہشول پراس آيت كوبھول جا كيں كے وَلَــئِنُ ٱتَّبَعُتَ اَهُو اَئَهُمُ بَعُدَالَّذِيُ جَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنُ وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيُر۔

(بوادرالنوادر ٩٨٠)

علماء کے مسلوں اور مفتیوں کے فتو وُں کور دکرنا دراصل

الله ورسول کے فرمان کور دکرنا اور مقابله کرناہے

مسائل دینیہ میں جہلاء کا دخل دینا اور دلیل کے مقابلہ میں اس کہد دینے کو کافی سیمجھنا کہ ' ہمارا خیال بیہے' ایک عام طریقہ ہے۔

اس کا فدموم ہونا (ماقبل) میں گذر چکا ہے اتنا اور مزید کہتا ہوں کہ کیا یہ حضرات بھی کسی حکیم وڈاکٹر کی تجویز سننے کے بعداس کے خلاف رائے قائم کرکے یہ کہنے کی ہمت کرسکتے ہیں کہ' ہمارا خیال ہے ہے''یاکسی حاکم وافسر کے سامنے اس کے حکم کے خلاف رائے ظاہر کرکے یہ کہنے کی جرأت کر سکتے ہیں کہ' ہمارا خیال ہے ہے''؟

رائے ظاہر کر کے بیہ لہنے کی جرآت کر سکتے ہیں کہ 'نہاراخیال بیہ ہے'؟

توافسوس خداورسول کے احکام کے سامنے یہ کہنے کی کیسے جسارت ہوتی ہے؟

اگر کہاجائے کہ وہ اللہ ورسول کے احکام ہی نہیں ہوتے یا تو وہ علماء کا اجتہاد ہوتا ہے

یااگر نصوص ہوتے ہیں توان کی تفسیر علماء کی ہوتی ہے، ہم علماء کے مقابلہ میں کہتے ہیں۔

اس کا جواب ظاہر ہے کہ نصوص کو بھی علماء جسیا سیجھتے ہیں تم قیامت تک نہیں سیجھ سکتے اوراگران کا اجتہاد ہے تو وہ اجتہاد بھی ماخو ذنصوص ہی سے ہے اس کے اخذ کا سلیقہ بھی علماء ہی کو ہے تم کو نہیں ، لہذا دونوں حالتوں میں علماء کے مقابلہ میں ہے کہنا در حقیقت خدا ورسول ہی کے مقابلہ میں کہنا ہے۔

(بوادرالنوادر صالحار)

### مجهرين كاختلاف رحمت

علماءامت کے درمیان را ایوں اوراس کی بناپراجتهادی مسائل میں اختلاف ایک امر فطری ہے، اور حضرات صحابہ و تابعین کے زمانہ سے ہوتا چلاآیا ہے، ایسے اختلاف کوحدیث میں رحمت کہا گیا ہے۔

اختلاف ندموم جس سے بیخنے کی ہدایت قرآن وسنت میں وارد ہے وہ وہ اختلاف ہے جواغراض وہوائے نفسانی پر بنی ہو، یا جس میں حدوداختلاف سے تجاوز کیا گیا ہو۔
(بجالس عیم الامت ص ۲۳۸)

فائدہ:' احتلاف امتی رحمہ ''جس طرح احکام فرعیہ کا اختلاف رحمت ہے۔ اسی طرح حکم متفق علیہ کے دلاکل ولل کا اختلاف بھی رحمت ہے۔

(امدادالفتاوی ص ۱۸۹ جهمسوال ۲۷۹)

## مجتهدين اورعلاء كاختلاف كحوجه سيه بركمان مونالتيح نهيس

مرآج کل لوگوں نے اس اختلاف کوبھی طبقہ علماء سے بدگمانی پیدا کرنے کے کام میں استعمال کررکھا ہے اور سید ھے سادھے وام ان کے مغالطہ میں آکریہ کہنے لگے کہ جب علماء میں اختلاف ہے تو ہم کدھرجا ئیں ،حالانکہ دنیا کے کاموں میں جب بیاری کے علاج میں ڈاکٹروں جیموں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس میں عمل کے لئے سب اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں ، اور اس اختلاف کی بنیاد پر ڈاکٹروں حکیموں سے بدگمان نہیں ہوجاتے۔

(مجالس حكيم الامت ص ٢٣٨)

# ائمه مجتهدین کے اجتهادی اختلاف میں بھی نا کا مینہیں

## اجتہادی خطابھی باعث اجروثواب ہے

حديث:عن عمروبن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذاحكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران واذاحكم ثم اجتهد ثم أخطا فله اجر (بخارى جلراص ١٠٩٢-)

(ترجمہ) عمروبن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی حکم کرنے والاحکم کرے اور اجتہاد میں مصیب ہواس کو دواجر ملتے ہیں اور اگر خطا ہوجائے تواس کوایک اجرماتا ہے۔

(روایت کیااس کو بخاری نے ص ۹۲ ۱۰ الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتهاد ص ۲۹

(اجتہادی مسائل میں) تو خطاء اجتہادی پر بھی اجر ہے، لوگوں کو جز نہیں کہ ہمارے گھر میں کیا دولت ہے۔ شریعت میں سب دولتیں موجود ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اسے اٹھا کردیکھتے بھی نہیں ہیں، اختلاف میں بھی کسی حالت میں ناکامی نہ ہونے کے

ا ثبات میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف جہاد کے لئے تشریف لے چلے لئکر سے فر مایا کہ جلدی چلواور عصر کی نماز بنی قریظہ میں پہنچ کر پڑھو، انفاق سے راستہ میں عصر کا وفت آگیا لئکر ہر وفت ایک جگہ تو ہوتا نہیں متفرق جماعتیں ہواکرتی ہیں جولوگ حضور سے دور تھان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ عصر کی نماز راستہ میں پڑھیں یا نہیں ایک فریق نے کہا کہ حضور کا حکم تو یہی ہے کہ بنی قریظہ میں پڑھیں گئے ہے کہ بنی قریظہ کی سے کہ بنی قریظہ میں پڑھیں کے پڑھ سکتے ہیں صحابہ کا اتباع دیکھئے کہ کس قدر حضور کے حکم کے میں پڑھیں کے بھے کہ کس قدر حضور کے حکم کے میں پڑھیں کے بار علیا کہ حکم کے ایک کے کہاں حکم کے ایک کیا کہ حکم کے کہاں حکم کے کہا کہ حکم کے کہ حکم کے حکم کے کہا کہ حکم کے کہا کہ حکم کے کہا کہ حکم کے کہا کہ حکم کے کہ حکم کے کہا کہ حکم کے کہ حکم کے کہا کہ حکم کے کہا کہ حکم کے کہا کہ حکم کے کہا کہ حکم کے کہ حکم کے کہ حکم کے کم کے کہ حکم کے کہ حکم کے کہا کہ حکم کے کہ حکم کے کہ حکم کے کہ حکم کے کہا کہ حکم کے کہ کی حکم کے کہ حکم کے کہ حکم کے کہ حکم کے کہ کی کی کہ حکم کے کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ ک

متبع تنصاس سے بحث نہیں کہ وہاں پہنچ کرنماز کا وقت بھی رہے گایانہیں ، پیچکم سننا تھا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھواسی بات پر تیار ہو گئے کہ وقت متعارف میں نماز ہویا نہ ہوہم تو وہیں پہنچ کر پڑھیں گے۔

چنانچاس فریق نے راستہ میں نماز نہیں پڑھی اور برابر چلتے رہے، جب بنی قریظہ میں کہنے تو عصر کا وقت ہی ختم ہو گیا تھا، مغرب کے وقت عصر کی نماز پڑھی اور دوسر بے فریق نے کہا کہ حضور کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ عصر کی نماز باوجود وقت ہوجانے کے راستہ میں نہ پڑھو بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ جلدی پہنچنے کی کوشش کر وجس میں عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، چنانچہ اس فریق نے داستہ ہی میں نماز پڑھ لی، پھر وہاں پہنچ کر دونوں فریق نے حضور کے سامنے ہے واقعہ پیش کیا ،حضور دونوں سے خوش ہوئے۔

سیور معید بین میں سیست میں ہوئے۔ د کیھئے دونوں کے کام ایک دوسرے سے خالف تھے، ایک نے نماز وقت پر پڑھی اور دوسرے نے وقت کے بعد مگر دونوں نا کام نہیں رہے، حضور دونوں سے خوش رہے اور حضور کی رضاعین حق تعالی کی رضا ہے،الحاصل نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالی دونوں فریق سے راضی رہے۔

ایک دوسری نظیراس سے واضح پیش کرتا ہوں ،اس واقعہ میں تو شاید کوئی یوں کہنے گئے کہ بدایک خاص واقعہ تھا جس میں اختلاف آ راء ہوا ممکن ہے کہ حضور نے کامیا بی توایک ہی شق میں مجھی ہومگرنا کام کومعافی دے دی ہو۔ (وعظ الصالحون ۱۳۲۳)

### اجتهادی اختلاف کو سمجھنے کے لئے عمدہ مثال

دیکھومسکلہ میہ ہے کہ اگر جنگل میں جارآ دمی ہوں اور نماز کا وقت آجائے اور قبلہ نہ معلوم ہو سکے توالیں حالت میں شرعاجہت تحری قبلہ ہے، جس کا مطلب میہ ہے کہ خوب سوج لینا جا ہے جس طرف قبلہ ہونے کاظن غالب ہواسی طرف نماز پڑھ لینی جا ہے، اب فرض سیجے کہ ان چاروں آدمیوں میں اختلاف ہوا ایک کی رائے پورب کی طرف، ایک کی پچھے کہ ان چاروں آدمیوں میں اختلاف ہوا ایک کی رائے پورب کی طرف ایک کی پچھے جانب ایک کی دھن ایک کی از قبلہ ہونے کی ہوئی تو اب مسئلہ فقہ کا بیہ ہے کہ ہرخض کو اپنی رائے بیٹ رہے گار خیاں کی رائے میں ترجیح ہووہ اسی طرف نماز پڑھے اگر دوسرے کی رائے کے موافق پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی خواہ وہ سمت واقع میں صیحے ہی کیوں نہ ہو، اب بیہ بات صریحاً ظاہر ہے کہ سمت صیح کی طرف ان چاروں میں سے ایک ہی کی نماز ہوئی ہوگی کیکن عنداللہ سب ماجور ہیں اور قیامت میں کسی سے بیسوال نہ ہوگا کہ تم نے نماز غیر قبلہ کی طرف نماز غیر قبلہ ہی کی طرف نماز قبلہ ہی کی طرف رہوں ہے کہ سموں پڑھی ہے کہ سموں سے تاریک ہی طرف رہا ہوگا بلکہ وجہ بیہ ہے کہ سموں نے قصدا تباع قبلہ ہی کا کیا ہے مگر صیحے سمت معلوم کرنے سے معذور رہے ، جتناان کا اختیار کی فعل تھاوہ انہوں نے ادا کردیا۔

ان دونوں نظیروں سے ثابت ہوگیا کہ اختلاف کی حالت میں جس کا بھی اتباع کیا جائے گاخت تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول ہے حتیٰ کہ اگر خطا پر بھی ہے تب بھی کوئی باز پر س نہیں بلکہ اجر ملے گاتو ثابت ہوگیا کہ دین کے راستہ میں کوئی ناکا منہیں بلکہ اگر وہ مقلد ہے تو اس کو معذور سمجھا جائے گا اور اگر جمہتد ہے تو اس پر بھی ملامت نہیں بلکہ ایک اجراس خطا کی صورت میں بھی ملے گا ، تو دین میں کسی طرح بھی ناکا می نہ ہوئی حتی کہ خطا کی صورت میں بھی کا میابی ہی رہی ، تو اب وہ حیلہ آپ کا کہ علماء میں اختلاف ہے ہم کس کا انتباع کریں بالکل نہیں چل سکا۔

علماء کے اجتہادی اختلاف کے وقت عوام کے لئے دستورالعمل علماء کے اختلاف کی صورت میں آپ جس کا بھی ا تباع کریں گے فیل کھم ہوجائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس بات میں اختلاف دیکھو بے سوچ سمجھے

یاہوائے نفسانی سے جس کا چاہوا تباع کرلو، مثلاً قادیانی اور سنی کا اختلاف دیکھوتو کیفہا آئفق ایک فریق کو اختلاف دیکھوتو جس فریق کو چاہوا ختیار کرلویہ مطلب ہر گرنہیں کیونکہ گفتگو ہے علماء حقانی کے اختلاف کے بارہ میں، پہلے اس کی حقیق کرلوکہ دونوں علماء حقانی ہیں یانہیں جب حقیق ہوجائے کہ دونوں حقانی ہیں تو اب دونوں کی انتباع میں گنجائش ہے جس کی بھی موافقت کرلی جائے گی تعمیل حکم ہوجائے گی اور وہ موجب رضاء خدا ہوگی۔

#### حق تك پہنچنے كا آسان راسته

اب آپ کہیں گے کہ ہم یہ کیے تحقیق کریں کہ کون علاء حقانی ہیں ،اس کے لئے میں بہت مختصر طریق بتلا تا ہوں وہ بیہ ہے کہا ہے معاندانہاعتر اضات اوراغراض کوچھوڑ کراور حق تعالیٰ کوحاضر ناظر جان کراور دین کوضروری سمجھ کران علاء کےحالات میں غور سیجئے اگر آپ ایسا کریں گے تو عادۃ ممکن نہیں کہ نہ بہچان سکیں کہ بیعلاء حقانی ہیں یانہیں، دیکھوعلاج کی ضرورت کے وقت اور قتل کے مقدمہ کی پیروی کے وقت آ پے طبیبوں اور وکیلوں کی تلاش کرتے ہیں تو آپ کو دوحیار طبیب اور دوحیار وکیل قابل اطمینان ضرورمل جاتے ہیں اور وہ سب قابل اعتاد ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی آپ سوائے اس کے اور پچھنیں کرتے کہ ان سب قابل اعتادلوگوں میں سے ایک کو چھانٹ کرعلاج اور مقدمہ کی بیروی اس کے سیر د کردیتے ہیں اور مطمئن ہوجاتے ہیں کہ طبیب یاوکیل تو ہم نے کامل اور قابل اطمینان ڈھونڈلیا ہےابصحت ہونا یا بھانسی کے مقدمہ سے بری ہونا تقدیر کےاویرمنحصر ہے،اسی طرح دین کے لئے جتنی کوشش آپ کے امکان میں ہے وہ کر کے علاء حقانی کو تلاش کر کیھئے اوران کے اختلاف کی صورت میں کسی ایک کے قول کو لے لیجئے جس کے متعلق دل زیادہ گوابی دیتاهو،اور بلاچون و چرااس ټول کااتباع کر لیجئے۔(وعظ الصالحون ۱۳۲ اصلاح اعمال) ا گرعلماء میں اختلاف ہوتو آپ کو گنجائش ہے کہ اس مسئلہ میں کسی کا بھی انتباع کرلیں یہاختلاف برانہیں بلکہ عنداللہ دونوں مقبول اور ماجور ہیں ،حق تعالیٰ کے بیہاں دونوں اسی طرح ماجور ہیں جیسے جہت تحری کی طرف دومختلف سمتوں کے نماز پڑھنے والے، کہ کسی پر ملامت نہیں غرض کہ علماء کا ایساا تباع بعینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے ( کیونکہ )علماء حضورکے نائب ہیں۔

اوربیہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اوراب پھر یا دولاتا ہوں کہ علماء سے مرادعلماء حقانی ہیں کیونکہ علاء بھی دونتم کے ہیں ایک علاء حقانی دوسرے علاء شیطانی، علاء حقانی کے کچھاوصاف میںاویر بیان کرآیا ہوں مختصرا پھر بھی بیان کئے دیتا ہوں،علاء تقانی وہ ہیں جو اپنی رائے اوراغراض کوئن تعالی کے تکم کےسامنے بالکل فنا کر چکے ہوں اوران کے نز دیک اس حکم کےمقابلہ میں دنیاو مافیہا کی کوئی حقیقت نہ ہو،بس خلاصہتمام اوصاف کا بیہ ہےاور جواپنی اغراض وہوائے نفسانی کے بندے ہوں وہ اس قابل بھی نہیں کہان کوعالم کہا جائے ، حق بات وہ بھی کہہ ہی نہیں سکتے۔

بلكه وه حق بات كوسمجير بهي نهيس سكتة كيونكه جب تك اغراض باقى رہتے ہيں نورعلم قلب میں پیدانہیں ہوتا بلکہاغراض کے سبب قلب کےاوپر بردہ بڑجا تا ہے۔

(وعظ الصالحون ملحقه إصلاح إعمال ص١٣٩)

### حق تک پہنچنے کے لئے دعا کی ضرورت

ایک نومسلم کابیان ہے کہ جب میں نے مذہب حق کو تلاش کرنا شروع کیا تو مجھے ہر مذہب میں حق کی جھلک نظر آتی تھی جس سے میں پریشان ہو گیا آخر میں نے یوں دعا کی کہ اگرآ سان وزمین کا پیدا کرنے والا کوئی ہے تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ برحق واضح ہوجائے بس بیدعا کرتے ہوئے دوحیاردن نہ گزرے تھے کہاسلام کا حق ہونا مجھے واضح ہو گیا۔

صاحبوا دعا بڑی چیز ہے دعا میں خاصیت ہے کہ اس سے تدبیر ضعیف بھی قوی ہوجاتی ہے جس کا بار بارمشاہدہ ہو چکا ہے، مگر بیم طلب نہیں کہتم تدبیر نہ کرو، تدبیر ضرور کرو اور اس کے ساتھ دعاء بھی کرتے رہواس سے تدبیر ضعیف قوی ہوجائے گی، افسوس ہم لوگوں نے اس کوآج کل چھوڑ دیا۔

اس کے بعد میں ایک بات اور کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دعا کے بعد بھی کسی پر تق واضح نہ ہو جب بھی اس کور ک نہ کر سے کیوں کہ اس وقت دعا کا یہی فائدہ ہوگا کہ اس سے دل میں قوت پیدا ہوگی، قلب کوراحت وسکون ہوگا اور یہ بھی مطلوب ہے، کیونکہ دنیا کی تمام تد ابیر سے راحت قلب ہی تو مقصود ہے ورنہ بھائی کے مجرم کے پاس سامان عیش تو بعض دفعہ دوسروں سے بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن اس سے اس کو کیا نفع ؟ اس کی نظر میں سب خار (کا نٹا) ہے اور محض بے کار ہے کیونکہ اس کے قلب کوراحت حاصل نہیں۔

(وعظاصلاح إعمال ص١١٥)

### دعاء سےراحت ِقلب ضرور نصیب ہوتی ہے

اوردعاء سے راحت قلب ضرور حاصل ہوتی ہے میں اس پر حلف کر سکتا ہوں نیز حق تعالیٰ کا ارشاد ہے' آلابِ نِو تُحرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبُ " لوگوں میں مشاہدہ کا بھی دعویٰ کر سکتا ہوں کیونکہ آخر کچھ تو مشاہدہ ہوا ہی ہے گوکامل نہ ہو سکا ، سوان کے برابر نہ ہو مگر اندھے سے توافضل ہی ہے، کیکن خدا تعالیٰ کے ارشاد کے بعد ہم کو نہ حلف کی ضرورت ہے اور نہ ادعا سے مشاہدہ کی۔

کوشش اور دعا کے بعدتم معذور سمجھے جاؤگے گولطی پر ہو علاوہ قوت قلب کے اس میں ایک نفع یہ ہے کہ پیٹھض حق تعالیٰ کے یہاں معذور سمجھا جائے گا کیونکہ جب اس سے سوال ہوگا کہ تم نے حق کا اتباع کیوں نہیں کیا؟ یہ کہہ دے گا کہ میں نے طلب حق کے لئے بہت سعی کی اور اللہ تعالیٰ تو ایک ہی تھے میں نے ان سے بھی عرض کر دیا تھا کہ مجھ پرحق واضح کر دیا جائے اب میں دوسرا ہادی کہاں سے لا تا اور بیہ بات میں نے علی سبیل الستزیل کہی ہے کہ اگر دعا کے بعد بھی حق واضح نہ ہوا تو قلب کوقوت تو حاصل ہوگی اور خدا کے یہاں معذور تو ہوجائے گا، ور نہ عادۃ اللہ یہی ہے کہ جو شخص دل سے دعا کرتا ہے حق اس پر واضح ہوہی جاتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں پس دعاء کو ہر گرنزک نہ کیا جائے۔

(الارتياب والاغتياب ص٠١٥)

#### باب

#### تقليد كابيان

### نجات كصرف دوراسة تحقيق ياتقليد

فرمایا که آیت قرآن کو تُحناً نَسُمَعُ اَوْنَعُقِلُ مَا کُناً فِی اَصُحٰبِ السَّعِیُر و (پی ۲۹سورملک) بیابل جہنم کا قول ہے جوخود دخول جہنم کے وقت کہیں گے جس کا حاصل بیہ ہے کہا گرہم دوصفقوں میں سے کسی ایک صفت کے بھی حامل ہوتے تو جہنم میں نہجاتے وہ بیک یات سنتے ، مانتے یا خودا پنی عقل سے دین کے احکام سیجھتے ،اس سے ثابت ہوا کہ نجات ان دونوں طریقوں پر مخصر ہے۔

(مجالس حكيم الامت ص٢٩٩)

## تقليد كى تعريف اوراس كامدار

تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق ہلائے گا،اوراس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔(الاقتصادص۱۰)

تقلید کا مدار حسن ظن پر ہے جس شخص کے متعلق میں گمان ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں کوئی بات بے دلیل شرعی کے نہیں کہتا اس کا اتباع کرلیا جاتا ہے،اگر چہ وہ کوئی دلیل بھی مسللہ کی بیان نہ کرےاسی کا نام تقلید ہے اور جس شخص کے متعلق میاعت اُڈبیس ہوتا، وہ دلیل بھی بیان کرے تو بھی شبر ہتا ہے۔

حافظ ابن تيميَّه نے اپنے فتاويٰ ميں اور بعض رسائل ميں مثلاً رساله ' مظالم' ميں

محض احکام کھے ہیں کوئی دلیل نہیں لکھتے ، مگر غیر مقلد حضرات چونکدان کے معتقد ہیں کہ وہ بے دلیل بات نہیں کرتے اس لئے ان کی بات کو مانتے ہیں ، تو حنفیہ کوبھی حق ہے کہ امام ابوصنیفہ کے بیان کئے ہوئے مسائل پر بایں اعتقا ممل کرلیں کہ وہ کوئی بات بے دلیل نہیں

ابو صیفہ سے بیان سے ہوئے مسل ک پر ہا ہیں، میںاد ک ریب کیدہ وں بات بر میں میر فرمایا کرتے۔

### تقليداور بيعت كافرق

تقليد كهتے بيں اتباع كواور بيعت كہتے بيں معامدہ اتباع كو۔

(الافاضات اليوميص٣٦٥ جـ هنط٣)

### تقليداورا نتاع كافرق

سے ال (۲۰۸) علمائے اہل صدیث......لفظ انتباع وتقلید کے مفہوم میں فرق کرتے ہیں مجھ کو اس میں عرصہ سے ذوقاً وانتباعاً للا کا بر کلام ہےا ھ( اس کے بعد اس فرق اورا تحاد کوا یک طویل تقریر میں نقل کیا ہے )

الجواب: انتاع وتقليد ميں جوفرق بدرجه تائن يا اتحاد بدرجه تساوی دونوں قولوں ميں نقل کيا گيا ہے وہ مجھ ميں نہيں آيا، جومير نظر ميں آتا ہے وہ عرض کرتا ہوں:

اول ایک مقدمهٔ مهّد کرتا هول، پهرا پناخیال ککھوں گا۔

مقدمہ یہ ہے کہ: لفظ'' تقلید'' فنون شرعیہ میں بوجہ اصطلاح کے لغوی معنی میں مستعمل نہیں اور'' اتباع'' میں کوئی اصطلاح منقول نہیں ،اس لئے وہ اپنے لغوی معنی میں مستعمل ہے،اوراس کے لغوی معنی ظاہر ہے کہ تقلید سے عام ہیں۔

ابسوال کا جواب ظاہر ہے کہ ان دونوں کے معنی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے یعنی اتباع عام ہے ہرموافقت کوخواہ وہ تقلید ہو یا غیر تقلید حتیٰ کہ اگر متبع کے پاس مستقلاً بھی دلیل ہولیعن وی جسے ارشاد ہے: شُمَّ اَوْحَیُنَا اِلَیْکَ اَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ اِبُرَاهِیُمَ حَنِیُفًا (سورہ نحل پ ۱۰) یا جسا ارشاد ہے فَبِهُد اهُمُ اقْتَدِه (سورہ انعام پ ۷) یادلیل مستقل بالمعنی المذکور کا اتباع ہوجسے ارشاد ہے اِتَّبِعُو اَ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمُ مِنُ رَّبِکُم (سورہ اعراف ی۸) مَا اُنْزِلَ خوددلیل شرع ہے۔

یاصاحب دلیل مستقل بالمعنی المذکور کا انباع ہوجیسے ارشاد ہے لِنَعُ لَمَ مَنُ یَّتَبِعُ الرَّسُوُ لَ (سورہ بقرہ ہے ۲)

یا تنج دلیل کا اتباع ہوجیسے ارثادہے: وَ اتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ • مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ • مَنُ اَنَابَ اِلَکَ عَوْدِ کِیل کا اتباع ہوجیسے ارثادہے کو اتباع کہا گیا، اور ان سب اتباعوں پر تقلید مصطلح صادق نہیں آتی حتی کہ مجتمد کے لئے تقلیدِ مجتمد کی اجازت نہیں دی جاتی اور اتباع سے منع کی کوئی و دنہیں۔

اورتقلید کی اصطلاحی تفییر میں گو پچھاختلاف بھی ہوگر ہرتفییر پروہ خاص ہے، اتباع مجتبد کے ساتھ محض دلیل اجمالی کی بناء پر بلا انتظار دلائل تفصیلیہ کے گودلائل معلوم بھی ہوجادیں مگران کا انتظار نہیں ہوتاحتی کہ اگر دلیل معلوم نہ ہوتی یا معلوم ہونے کے بعداس میں کوئی شبہ غیر قطعیہ عارض ہوجائے تب بھی اتباع کا التزام باقی ہاورکسی جگہ دونوں کا جمع ہوجا ناخواہ حق میں یاباطل میں بیتباین کے تو منافی ہے مگر تساوی کو مستلزم نہیں ،اصل مفہوم دونوں کا تتبع موارد استعال سے یہی معلوم ہوتا ہے ،لیکن تجوزات بالقرائن کا افکار نہیں کیا جاسکتا۔ (یعنی اس فرق کے باوجود مجازی طور پرایک کودوسرے معنی میں مراد لیاجاسکتا ہے)۔ جاسکتا۔ (یعنی اس فرق کے باوجود مجازی طور پرایک کودوسرے معنی میں مراد لیاجاسکتا ہے)۔ افراض اختلاف قائلین بالاتحاد اور بالتباین کا نزاع لفظی ہے جو تابع ہے تفییر الفاظ کا جس سے احکام واقعیہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا جن حق ہے خواہ اس کا پچھ نام رکھ لیاجائے۔والٹداعلم (امداد الفتاد کی ص احکام کا محاد اس کا پچھ نام رکھ لیاجائے۔والٹداعلم

## تقليدائمهاوراتباع يشخ كافرق

فرمایا که غیرمقلد کا خطآیا تھا کہ'' مجھ کوبھی بیعت کرلوگے؟ میں نے جواب دیا کہ جم میری بھی تقلید کرو گے بانہیں؟ پھر جواب دیر کے بعد آیا کہ اس کا جواب تو نہیں آتا مگر بیعت کا ارادہ ہے۔

فرمایا کہ اس کا جواب مجھ سے بوچھتا تو بتلادیتا کیونکھلم کا اخفاءاچھانہیں،اس کوشبہ یہ ہوا کہ میر ااتباع کرنے کا وعدہ کرے تو پھر بیاشکال ہوگا کہ جب میری تقلید کروگ تو امام ابوصنیفہ گی تقلید کیونکہ آپ کی تقلید کروں گا، کیونکہ آپ کی تقلید معالجہ میں ہوتی ہے تقلید معالجہ میں ہوتی ہے اوراحام میرے نزدیک منصوص ہیں۔

(الكلام الحسن ملفوظ ٢٤٧)

امام ابوصنیفہ گی تقلید توان احکام میں کرائی جاتی ہے جن میں دلیل کی ضرورت ہے اور شیخ کی تقلید صلح الجہ میں ہے جن میں تجربہ کافی ہے مثلاً کبرکا ند ہوم ہونا تونص سے ثابت ہے اس میں تقلیز ہیں شیخ سے صرف طریق از الد معلوم کر کے ممل کرنا ہوتا ہے جیسے ڈاکٹروں کی اطاعت کرنا۔

( كلمة الحق ص١١)

### تقليد كالمقصد

اصل دین قرآن وحدیث ہے اور تقلید سے یہی مقصود ہے کہ قرآن وحدیث پر سہولت وسلامتی سے عمل ہو۔

(الاقتصادص ۸۵)

## تقلید کرنے میں بھی نص پر ہی عمل ہور ہاہے

حضور صلی الله علیه وسلم کواس کا امرتھا کہ جب کوئی واقعہ ایسا پیش آئے جس کے متعلق نصموجو ذہیں تو ایک وقت محدود تک وتی کا انتظار کر کے اجتہاد کیجئے ، تو آپ اجتہاد میں بھی وَتی پر عامل سے چیسے مقلدا حکام میں مقلد ہے گرنفس تقلید میں محقق ہے کیونکہ عامی کے لئے تقلید کا تحکم خو ذہیں منصوص ہے تونفس تقلید میں وہ نص پڑمل کر رہا ہے اس لئے محقق ہے۔

(التسیر للتیسیر ملحقہ تدبیر وتو کل ص ۲۹۵)

### كياترك تقليد يمواخذه موكا؟

(جو شخص قرآن وحدیث کو شیخ طور پر سمجھ کر عمل کر سکتا ہواس کے متعلق) فرمایا: ترک تقلید پر قیامت میں مواخذہ تو نہ ہوگا کیونکہ سی قطعی کی مخالفت نہیں، مگر بے برگی اس میں بینی ہے۔ (حسن العزیز سے سااح)

# مقلدعوام كامنصب

کسی آیت اور صدیث کے ظاہری مفہوم پرغیر مجہدکو ممل کرنا درست نہیں اور نہ عامی کو مخص فقہ کا مطالعہ کافی ہے، بعد انقراض زمانہ اجتہاد کے (بعنی اجتہاد کا زمانہ ختم ہوجانے بعنی چارسوسال گذرجانے کے بعد اب) عالم کو کتب فقہیہ کا اتباع اور عامی کو علماء سے استفسار کر کے ممل کرنا واجب ہے، بے ملمی میں بعض اوقات قصد ہوتا ہے قرآن وحدیث کے اتباع کا اور لازم آجاتا ہے اتباع اپنی رائے اور ہوگی کا۔

(اصلاح انقلاب ص٩٩ج١)

مدابیاوّ لین وغیر ہامیں امام ابو یوسف سے منقول ہے کہا گر کوئی شخص روز ہ میں خون

نكلواد \_ اوروه اس صديث كوس كر" أفطر الحاجم و المحجوم "ليني تحضي لكاني والحا

تعوادے اور وہ اس صدیث نوتن کر افضر الحاجم و المحجوم عن چھے رہائے واسے ہا اور جس کے تچھنے لگائے گئے ہیں دونوں کا روزہ گیا یہ بھھ جائے کہ روزہ تو جاتا ہی رہا اور پھر بقصد کھانی لیے واس پر کفارہ لازم آئے گا اور دلیل میں ابو یوسف ؓ نے بیفر مایا ہے:

لان على العامى الا قتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الى معرفة الا حاديث .

(مدایی ۲۰۲۶)

رہیں ہے۔ لیعنی عامی پر واجب ہے کہ فقہاء کا اقتداء کر ہے کیونکہ اس کوا حادیث کی معرفت نہیں ہوسکتی ، فقط اس قول سے صاف معلوم ہوا کہ عامی پر تقلید مجتہدین کو واجب کہتے ہیں۔ (الاقتصاد ص ۲۰)

# تقلیدائمه کی حقیقت اورایک بر*ٹ*ی غلط<sup>ن</sup>ہی کاازالیہ

تقلید کی حقیقت بینہیں ہے کہ امام کے قول کو حدیث وقر آن سے زیادہ سمجھاجاتا ہے، بلکہ (تقلید کی ) حقیقت بیہ ہے کہ ہم کو اتناعلم نہیں جتنا کہ ان فقہاء کو تھا جنہوں نے نصوص سے فقہ کو مرتب کیا، جس فہم اوراحتیاط کے ساتھ وہ مسائل کا استخراج کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے ،اس واسطے مسائل دریافت کرنے کے وقت امام کی روایت پوچھی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق کیا تحقیق کی ہے،اگران کی تحقیق ہماری تحقیق کے خلاف ہوتو اس کو تحقیق کے خلاف ہوتو اس کو تحقیق ہماری تحقیق کے خلاف ہوتو اس کو تجے دی جاتی ہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ ایک طالب علم سے ایک مسئلہ یو چھاجائے اور وہ اس کا جواب دے، اور اس کو ایک پرانے استاد اور مدرس سے یو چھا جائے اور وہ جواب دے اور ان کی تحقیق اس طالب علم کے خلاف ہوتو کس کوتر جیج ہوگی؟ ظاہر ہے کہ استاد کے فتوے کوتر جیج ہوگی ، تو کیا اس کے میمعنی ہیں کہ جومعنی قرآن وحدیث کے تصف (جس کو اس طالب علم نے سمجھاتھا) قرآن وحدیث کوچھوڑ کراستاد کا انتباع کیا اور قرآن وحدیث کوچھوڑ کران کا فتویٰ تلاش کیا؟ نہیں بلکہ حقیقت اس کی ہیہ ہے کہ قرآن وحدیث ہی کے فتویٰ کی تلاش ہے اور اس کے انتباع کا حکم کیا جاتا ہے مگراس کا حکم طالب علم کے پاس حیحے نہیں ملتا ہے اس واسطے استاد کے پاس حکم کو تلاش کیا جاتا ہے بیرحقیقت ہے تقلید ائمہ کی۔ (وعظالصالحون ساس)

### ہم فقہاءوائمہ مجہدین نے ہیں

# بلكهاصلاً حضور صلى الله عليه وسلم حي تنبع بين

( فقہاء کی تقلید ہے) یہ لازم نہیں کہ ہم لوگ استقلالاً فقہاء کے تابع ہیں بلکہ استقلالأرسول الله صلى الله عليه وسلم ہى كا اتباع كرتے ہيں مگر ہم كورسول الله صلى الله عليه وسلم کی مراد فقہاء کے بیان فرمانے سے معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی مرادیہ ہے۔ جیسے کوئی شخص قانون کو وکیل سے مجھ کر وکیل کے بتلانے کے موافق عمل کر لے، تو کیا آ ب بیہیں گے کہ شیخص وکیل کامتبع ہے،نہیں بلکہ قانون گورنمنٹ کامتبع ہے۔ گورنمنٹ ہی کی اطاعت کررہا ہے،اسی طرح یہاں سمجھو۔اور جولوگ مقلدین کو فقهاء كامتبع كہتے ہیں وہ پنہیں دیکھتے کہ وہ لوگ خوداہل لغت اوراہل نحووصرف اورمحدثین کا ا تباع کرتے ہیں کیونکہ بدون اہل لغت کے حدیث وقر آن کو بھھنا محال ہے،اسی طرح بدون محدثین کے حدیث کاعلم دشوار ہے، تو بیجھی حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے تتبع نہ ہوئے ، بلکہ ان وسالطَ کے متبع ہوئے اورا گروہ یہ کہتے ہیں کہ بیلوگ محض فہم حدیث وفہم لغت قر آن میں واسطه ہیںان کے ذریعہ سے ہم صرف مرادرسول کو معلوم کرتے ہیں پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں،توبعینہ یہی جواب مقلدین کی طرف سے ہے کہ ہم بھی فقہاء کو حض فہم مرادرسول الله میں واسطہ بناتے ہیں اس سے زیادہ کچھنہیں۔ (اشرف الجواب سے ۱۲۷)

## ائمه کی تقلید قرآن وحدیث کی تقلید ہے

یکوئی دین کا کچام کم نہیں ہے، اہل اجتہاد نے من گھڑت باتوں پر بنانہیں رکھی ہے، ان کے یہاں خود رائی کا تو کام ہی نہیں، جیسے مجتدین دوسروں کو پابند بناتے ہیں خود بھی پابند ہیں ،کوئی بات بلاحدیث وقرآن کے نہیں کہتے، تو ان کی تقلید تقلید قرآن وصدیث ہوئی، نام اس کا چاہے کچھ رکھ لو، جیسا صرف نحو پڑھنے والا اولاً تو مقلد انتفش وسیبویہ خود موجد زبان نہیں بلکہ مقلد ہیں اہل زبان کے، اس واسط صرف ونحو پڑھنے والا در حقیقت مقلد ہوا اہل زبان کا، یہ کسی غلطی ہے کہ مقلد فقہا اکوتو تارک قرآن وحدیث کہا جائے اور مقلد اختش وسیبویہ کوتارک زبان نہ کہا جائے ؟۔

(حسن العزيز، اشرف الجواب ٢٦ اج٦)

### يهود يول كى مشركانة قليد كى حقيقت

وَلَايَتَّخِذَبَعُضُنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ (بِ٣ مِره ٓ لَ عُران)

(ترجمہ)اورہم میں سےکوئی کسی دوسرے کورب نیقر اردے خدا تعالیٰ کوچھوڑ کر۔

(فائدہ) اہل کتاب کے مشرک ہوئے کی وجہ کیتھی کہ وہ لوگ حق تعالیٰ کی بعض

صفات خاصة کو جیسے الوہیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کے لئے ثابت کرتے تھے جس کو آیت میں عبادت غیر اللہ کہا گیا۔

اسی طرح مطاع علی الاطلاق ہونے جو کہ حق باری تعالیٰ کے خواص میں سے ہے،اپنے احبار ورہبان کے لئے مانتے تھے جس کو آیت میں ربو بیت من دون اللہ

ہ سپ ہبار مرز ، بنی کے سے سابات سے میں کے سیاں در ہاتا ہے۔ فرمایا گیا، کیونکہ ان کی تحلیل و تحریم کو گووہ نصوص قطعیہ محکمتہ معمولہ بالا جماع کے بھی خلاف ہو ججت واجب العمل سمجھتے تھے،اور شرک کی حقیقت یہی ہے کہ واجب (یعنی اللہ تعالیٰ) ے خواص کومکن ( یعن مخلوق ) کے لئے ثابت کیا جائے۔

تنبید: اس آیت سے ایس تقلید کا ابطال ہوتا ہے جیسی اہل کتاب کرتے سے جس کا بیان ابھی ہوا ، اور جو تقلید جمہور اہل اسلام میں اب شائع ہے وہ مشروع ہے اور اس آیت کے مضمون میں داخل نہیں جس کامحل مسائل ظنیہ محتملة الطرفین ہیں ، جب تک کہ نصف قطعی محکم مجمع علیہ یا اجماع کے خلاف ہونا ثابت نہ ہوور نہ نص واجماع کومقدم رکھا جاتا ہے۔

(بیان القرآن ص ۲۸ پ سورہ آل عمران)

# اطاعت کی دوشمیں ،کون سی تقلید شرک ہے؟

اطاعت کی دوشمیں ہیں ایک اطاعت مطلقہ ایک اطاعت مقیدہ، اطاعت مقیدہ تو یہ ہے کہ (جیسے )مسلمان امام اور مجتہد کی اطاعت کرتے ہیں جواس شرط سے مقید ہے کہ امرالٰہی کے موافق ہواور اطاعت مطلقہ یہ ہے کہ ایسی اطاعت کی جائے جس میں موافقت امرالٰہی کی بھی شرط نہ ہو۔

مشركين اپنے پيشواؤل كى اليى ہى اطاعت كرتے تھے اور اليى اطاعتِ مطلقہ صرف الله تعالى كاحق ہے دوسرے كاحق نہيں، جب انہول نے غير حق كے ساتھ السامعاملہ كيا جوصرف الله تعالى كاحق تھا تو وہ مشرك اور شياطين كے عابد ہوئے، گوزبان سے اس كا اقرار نہ كريں ۔ اسى لئے حق تعالى نے اہل كتاب واس امر كى تعليم دى ہے وَ كايئ سينے سند بَعْضُنا اَدْ بَابًا مِّن دُونِ اللهِ كما يك دوسرے كورب نہ بنائے ۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حائمؓ نے عرض کیایار سول اللہ! ہم نے تو اپنے علاء کو معبود نہیں بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آگیسس کے انو الیُحلُونَ لَکُمُ وَیُحَرِّمُونَ فَعَا خُذُونَ بِقَو لِهِمُ. قَالَ نَعَمُ قَالَ هُوَ ذَاکَ۔

(قرطبی،ابن کثیروغیره ۳۴۸ ۲۶)

یعنی کیا میہ بات نہ کھی کہ تمہارے علماء جس بات کوحلال کردیتے تم اس کوحلال مان لیتے اور جس کو وہ حرام کردیتے اس کو حرام مان لیتے تھے؟ کہا ہاں میتو ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اس سے تم نے اپنے علماء کواللہ کے سوار ب بنالیا تھا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہی ہے کہ تم نے ان کی اطاعت مطلقہ کی تھی اور اطاعت مطلقہ عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔

## غير مقلدين كااہل تقليد پرالزام

بحداللہ اہل اسلام کسی کی اطاعت مطلقہ نہیں کرتے ،غیر مقلدین کا اہل تقلید پریہ الزام ہے کہ ان مقلدوں نے بھی اپنے ائمہ ومجہ تدین کوار باب بنالیا ہے کہ یہ بھی ان کی اطاعت مطلقہ کرتے ہیں۔

مقلدین اطاعت مطلقہ کسی مجتہد کی نہیں کرتے بلکہ ان کے اقوال کا اتباع اس قید کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ورسول کے حکم کے موافق ہوں ،اسی وجہ سے وہ الیہ شخص کا اتباع کرتے ہیں جس کی نسبت ان کو بیاعتقاد ہوتا ہے کہ بیاللہ ورسول کا پورانتیج ہے اور خلاف کے حکم شرعی کوئی بات نہیں کہتا۔

(الاستماع والا تباع ملحقہ حقوق الزوجین ص ۱۰۸)

شرعی کوئی بات بہیں کہتا۔
(الاستماع والا تباع ملحقہ حقوق الزوجین ص ۱۹۰۱)
(خلاصہ کلام بیر کہ ائمہ جمتہدین اور )علاء حقانی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں ہتو بیہ جو تھم پہنچاتے ہیں وہ در حقیقت حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم ہے ، یہ لوگ صرف حکم پہنچانے کیلئے درمیان میں واسطہ ہیں ہتوان سے سی بات کا لوچھنا فی الواقع حضور ہی سے لوچھنا ہوا ، اور کے فیصلہ کو تسلیم کرلینا ہوا۔
(وعظ الصالحون ص ۱۳۹)

## کون سی اطاعت و پیروی حرام اور شرک ہے؟

سسوال : رسول الله على الله عليه وسلم كيسواكسي اوركى بيروى كوايخ او يرلازم

مسمجھنا کیا بیامرشرعاً درست ہے؟

**البحواب**: پیروی کی دوتیم ہیں ایک ایسی اطاعت کہا*س کے کہنے سے نثر* یعت کوبھی چھوڑ دے پیرام بلکہ نثرک ہے۔

دوسری قسم بیکہ نیت تو قر آن وحدیث ہی کے انباع کی ہے مگر ایک عالم کوقر آن وحدیث کو بیجھنے والا مان کراس کے فتو بے پڑمل کرتا ہے بیرجائز اور ممل مستمرامت کا ہے۔ (ایدادالفتادی ۱۹۹۳ج۴، سوال نمبر۵۵۴)

### صحابہ وائمہ مجتهدین کی تقلیداوران کے اتباع کی حقیقت

حضور صلی الله علیه وسلم سے بڑھ کرتو کوئی نہیں تھا، تو آپ کو حکم ہواا تباع وی کا، اور صحابہ سے بڑھ کرتو کوئی نہیں تھا، تو آپ کو حضور صلی الله علیه وسلم کا احتیاب کریں، چنانچدار شاد ہوا ف اتَّبِعُونِنی یُٹ خِبنٹ کُمُ اللّٰه سومیر اا تباع کرواللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھیں گے، اور علی کم بسستی میری سنت کواسپنے اوپر لازم پکڑو۔

پس حضور سلی الله علیہ وسلم کو تم ہے وہی کے اتباع کا اور سے الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کا ایر حضور سلی الله علیہ وسلم کو تم ہے حابہ کے اتباع کا اور ینچ آکر عوام کو تم ہے علاء کے اتباع کا اور ینچ آکر عوام کو تم ہے علاء کے اتباع کا ، چرعلاء کو تم ہے علاء کے اتباع کا ، چرار شاد ہے و آتیء سبورہ الله علیہ وسلم کا اتباع کرنے کو جو کہا گیا ہے سووہ اس لئے کہ قت تعالیٰ کے کوئی نہیں ، چرحضور سلی الله علیہ وسلم کا اتباع حضور (صلی الله علیہ وسلم) ہی کے ذریعہ سے ہوسکتا ہے ، کیونکہ خدائے تعالیٰ کا اتباع حضور (صلی الله علیہ وسلم) ہی کے ذریعہ سے ہوسکتا ہے ، کیونکہ خدائے تعالیٰ خراآن مجید سمجھانے کا وعدہ حضور ہی سے کیا ہے ، قت تعالیٰ فرماتے ہیں شہ وَ اَنْ عَلَیْنَا بِیَانَه ' (یعنی چراس کا بیان کرا دینا ہمار اذمہ ہے ) اور حضور سلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں عَلَیْنَا بِیَانَه ' (یعنی چراس کا بیان کرا دینا ہمار اذمہ ہے ) اور حضور سلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں عَلَیْنَا بِیَانَه ' ریمنی کہ وَئی میری تعلیم )

تو آپ کے اتباع کے معنی ہے ہیں کہ آپ کے ارشاد کے موافق خدا کے احکام کا اتباع کیا جائے ، یہی معنی خلفائے راشدین کے اتباع کے ہیں نہ ہے کہ خلفائے راشدین مستفل متبوع ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو دین خوب سمجھایا، اس وجہ سے دین کا اتباع صحابہ کے فرمانے کے مطابق کرنا چاہئے اور چونکہ خدا تعالیٰ کے احکام کا اتباع صحابہ کے ارشاد کے موافق کیا جاتا ہے، اسی لئے اس کو صحابہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے کہ سنستُ المُحکلفاءِ الرَّ الشِدیُن، (یعنی خلفاء راشدین کی سنت) علی ہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دین کو حضرات اسمجھا کہ ان کی تحقیقات کے موافق اتباع کرنا چاہئے مگر نداس وجہ سے کہ وہ متبوع مستقل ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ متبوع مستقل ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اگر ہم خودا تباع کرتے تو بہت جگہ دکام اللی کے سیحف میں غلطی کرتے اور چونکہ (ایکہ جمہدین) ہم سے زائد سیحفت تصاس لئے ہم کوان کی تحقیق میں خودا قباع کرنا چاہئے کہ کوان کی تحقیق کے موافق اتباع کرنا چاہئے کہ کوان کی تحقیق کے موافق اتباع کرنا چاہئے۔

پس جب یہ فابت ہوگیا کہ متبوع مستقل صرف حق تعالیٰ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ائمہ مجتہدین کی اتباع کے بیہ عنی ہیں کہ حق تعالیٰ کا اتباع ان کے ارشاد کے موافق کیا جائے تو حفی کہنے اور محمدی کہنے ہیں جواز وعدم جواز میں پچے فرق نہ ہوگا کیونکہ اگر اس نسبت سے اتباع بالاستقلال وبالذات مرادلیا جائے تب تو یہ نسبت دونوں میں صحیح نہ ہوگی کیونکہ ایسا اتباع تو خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اگر اس نسبت کے میہ عنی ہیں کہ ان کے ارشاد کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا اتباع کیا جاتا ہے ، اس معنی کے اعتبار سے دونوں کی نسبت صحیح ہے ، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کی نسبت کو جائز کہا جاتا اور دوسرے کی نسبت صحیح ہے ، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کی نسبت کو جائز کہا جائے اور دوسرے کی نسبت کو جائز ، پس معلوم ہوگیا کہ حفی کہنے میں کوئی قباحت متبیں ، اس نسبت کو کفر و شرک کہنا غلطی ہے کیونکہ اس نسبت سے میراد نہیں ہے کہ بیا متبوع مستقل ہیں ، بلکہ یہی معنی مراد ہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا متبوع مستقل ہیں ، بلکہ یہی معنی مراد ہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا متبوع مستقل ہیں ، بلکہ یہی معنی مراد ہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا متبوع مستقل ہیں ، بلکہ یہی معنی مراد ہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا متبوع مستقل ہیں ، بلکہ یہی معنی مراد ہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا

انتباع کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفدرجمۃ اللہ علیہ نے جوفر وع مستنبط کئے ہیں ہم کوان کے متعلق اجمالاً یہ بات معلوم ہے کہ وہ ہم سے زیادہ صحے سمجھے،اس وجہ سے ہم ان کی تحقیقات کا اتباع کرتے ہیں ورنہ بحثیت مستقل متبوع ہونے کے ان کا اتباع نہیں کرتے ، تو جیسی نسبت ہم ابو حنیفہ گی طرف کرتے ہیں ،الی نسبت تو خدا کے کلام میں بھی دوسروں کی طرف موجود ہے،ارشاد ہے، و اتبِع سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیْ (جولوگ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں،ان کے راستہ کا اتباع کرو) قُلُ هذہ مسبِیْلِی اَدْعُو اللّٰهِ (آپ کہد جبح کہ یہ میراطریق ہے خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں) سو یہاں تو سبیل کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کی طرف کی جوت تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یَصُدُونُ وَنَ عَنُ سَبِیْلِ اللّٰه (وہ الله تعالیٰ کے رستہ سے لوگوں کورو کتے ہیں) میں سبیل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لوگوں کی طرف ہے، کو اللّٰہ کے رستہ سے لوگوں کورو کتے ہیں) میں سبیل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لوگوں کورو ہے ہیں) میں سبیل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے،

۔ عبار اتنا شتی و حسنک و احد (عنوانات مختلف ہیں معنون ایک ہی ہے ) لیعنی جولباس چاہے پہن لے میں تو قد سے ہی پیچان لیتا ہوں لیعنی جوقر آن کا عاشق ہےاس کوحدیث اور فقہ میں بھی قرآن نظر آتا ہے۔

(انتاع المنيب ملحقه نظام شريعت ص٢١٧)

باوجودذ خیرهٔ احادیث پرنگاه ہونے کے پھر بھی

تقلید کیوں ضروری ہے؟

می بھی ایک مثال سے مجھومیں آئے گاوہ مید کہ ایک تو قوت ابصار ہے اور ایک مبصرات ہیں، اِقوت ابصار لیعنی دیھنے کی قوت ، اور مبصرات لیعنی دیکھی ہوئی چیزیں۔ توفرض کیجئے ایک شخص کانپور سے بھی نہیں نکلا اور زیادہ چیز ول کونہیں دیکھا مگر زگاہ اس کی نہایت تیز ہے کہ جس چیز کود کھتا ہے اس کی پوری حقیقت سمجھ لیتا ہے گوبھرات اس کے کم ہیں۔
اور ایک وہ شخص ہے جو تمام کلکتہ اور بمبئی پھر اہوا ہے اور بہت ہی چیزیں دیکھیں، مگر ہے دوندھا، اس کے مصرات صاحب جوندھا، اس کے مصرات صاحب ابسار سے افضل نہیں ہوسکتا۔

بس علم حقیقی ادراک کانام ہے، مدرکات کانام نہیں ہے علم کی تفسیر ادراک ہے نہ کہ مدرکات، پس مجتہدین میں ادراک زیادہ تھاوہ اس میں بڑھے ہوئے تھے، اگر چہسی کے مدرکات (معلومات) ان سے بڑھ جائیں مگر جو چیزان کے پاس تھی وہ اس شخص کے پاس نہیں ہے۔

(حسن العزيز ١٤ اج٣)

# بجائے صحابہ کے ائمہ کی تقلید کیوں ضروری ہے؟

ایک صاحب نے کہا کہ ایک غیر مقلدیوں کہتے تھے کہ ہم ابوحنیفہ کی تقلید کیوں کریں؟ ہم صحابہ کی تقلید کیوں نہ کریں کیونکہ اختلاف دونوں جگہ موجود ہے صحابہ میں بھی اختلاف تھا۔

یہاں صاحبین نے اختلاف کیا ہے، قاضی خال میں کچھ ہے عالمگیری میں کچھ ہے، غرض اختلاف دونوں جگہ پرموجود ہے پھر ہم صحابہ ہی کی تقلید کیوں نہ کریں؟ کیا صاحبین نے امام صاحب کے خلاف نہیں کیا ہے؟ باوجوداس کے تم صاحبین کی تو تقلید کرتے ہو مگر شافعی کی کیوں نہیں کرتے؟

فرمایا: کہاصل ہیہ کہ مصالح دینیہ سے اس کی ضرورت ثابت ہو چکی ہے کہ کل یاا کثر فروع میں سی معین مجتهد کی تقلید ہونا چاہئے تو اس کے لئے اس مجتهد کے مذہب کا 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

مدون ومنضبط ہونا بھی ضروری ہے اور صحابہ میں سے کسی کا مذہب اس طرح اصولاً وفروعاً مدون ہی نہیں تو اگر صحابہ کی تقلید کی جائے گی تو ایک صحابی کی نہ ہوگی اور ائمیہ اربعہ کا مذہب مدون ہے۔

# ائمہار بعہ ہی کی شخصیص کیوں ضروری ہے؟

رہا پیامرکہ ندا ہب اربعہ ہی کی کی تخصیص ہے جہ ہدتو بہت سے گذر ہے ہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ جب او پر ثابت ہو چکا کہ تقلید شخصی ضروری ہے اور مختلف اقوال لینامفا سد کو تضمن ہے تو ضروری ہوا کہ ایسے جمہتد کی تقلید کی جائے جس کا ند ہب اصولاً وفر وعاً ایسا مدوّ تصمن ہے تو ضروری ہوا کہ ایسے جمہتد کی تقلید کی جائے جس کا ند ہب اصولاً وفر وعاً ایسا مدوّ تا وہ نصر اللہ ہے کہ بید مل سکے تا کہ دوسر ہے اقوال کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے ،اور بیامر منجانب اللہ ہے کہ بید صفت بجز ندا ہب اربعہ کے سی ند ہب کو حاصل نہیں تو ضروری ہوا کہ ان ہی میں سے سی مفت بجز ندا ہب اربعہ کے سی ند ہب کو حاصل نہیں تو ضروری ہوا کہ ان ہی میں سے سی مذہب کو اختیار کرنے میں پھرو ہی خرابی عود کرے گ ند ہب کو اختیار کرنے میں پھرو ہی خرابی عود کرے گ ند ہب کو اختیار کرنے میں کی عادت پڑے گی جس کا کرنا پڑے گا تو نفس کو وہی مطلق العنا نی (بے لگا می اور آزادی) کی عادت پڑے گی جس کا فسادا و پر نہ کور ہو چکا ہے۔ (مزید آگے آرہا ہے)

ی وجہ ہے انتحصار کی نما ہب اربعہ میں اوراسی بنا پر مدت سے اکثر جمہورعلاءامت کا یہی تعامل اور توارث چلا آ رہا ہے، حتی کہ بعض علاء نے ان نما ہب اربعہ میں اہل سنت والجماعت کے منحصر ہونے پراجماغ نقل کیا ہے <sup>ا</sup>۔ (الاقتصادص ۵۲)

ل حضرت شاه ولى الشصاحبُ تُحرِقر مات بين: ان هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا. وفى ذالك من المصالح مالا يخفى لاسيمافى هذه الايام التى قصرت فيها الهمم وأشربت النفوس وأعجب كل ذى رأئ بوائه . (جَمَة الله البالغة باب حكاية الناس بمالئة الرابعة وبعد باص ۱۵ ما حاربى ) ==

# ہندوستان میں مذہب حنفی کی شخصیص کیوں ہے؟

اس کاجواب یہ ہے کہ ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں پہلے سے بلاہ مارے اکساب کے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ذہب شائع ہے اوراسی فد ہب کے علماء اور کتا ہیں موجود ہیں اگر ہم دوسر افد ہب اختیار کرتے تو واقعات کے احکام کا معلوم ہونا مشکل ہوتا کیوں کہ علماء بعجہ مخصیل وکثرت اشتغال ومزاولت جس درجہ اپنے فد ہب سے واقف اور ماہر ہیں، دوسرے فد ہب پراس قدر وسع اور دقیق نظر نہیں رکھ سکتے گوکتب کا مطالعہ ممکن ہے چنانچے اہل علم پر بیام بالکل بدیمی وظاہر ہے۔

(الاقتصادص ۵۴)

== ولما اندرست المذاهب الحقة الاهذه الأربعة كان اتباعها اتباعاً للسواد الاعظم والخروج عنها خروجاً عن السواد الاعظم (عقرالجير ٣٨٠)

اس عبارت میں حضرت شاہ صاحبؓ نے واضح طور پرتصری فرمادی کہ خدا ہب اربعد (حنی ، شافعی ، ماکی ، صنبلی ) بیا یہ خدا ہب ہیں جن کی تنقیح و تدوین ہو پچی ہے ، گذشتہ زمانہ سے آج تک الن خدا ہب کی تقلید کے جواز پر پوری امت کا یا اجماع امت میں جوشار کئے جانے کے قابل ہیں ان سب کا اجماع ہو پکا ہے۔ دنیا میں جنح تن خدا ہب تھے انکہ اربعہ کے سواسب مث گئے ، اب تو خدا ہب اربعہ کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہے۔ اور خدا ہب اربعہ سے خروج سواد اعظم سے خروج ہے ، صدیث پاک میں جس کی ممانعت آئی ہے ، عن ابن عمورضی اللہ تعالیٰ عنهما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم اتبعو االسواد الاعظم فی اندار رواہ ابن ماجه من حدیث انس (مشکوہ شریف ص ۳۰ ج ا) قوله ' اتبعو االسواد الاعظم یعبر به عن الجماعة الکثيرة و المراد ماعلیه اکثر المسلمین .

(مرقاة شرح مشكوة ص٣٨٣ج١)

### باب

### اہل حدیث اور فقہی مذاہب کی مختصر تاریخ

# حنفی،شافعی، مالکی حنبلی ندا ہب کیسے پیدا ہوگئے؟

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كن مانهُ فيض اقتران ميں طرزعمل لوگوں كا يه تقا كه آپ كول وفعل كوسنته د كيھتا تباع كرتے، جوضر ورت ہوتى دريافت كرليتے، اصول واسباب علل احكام كے نہ كسى نے دريافت كئے نه پورے طورسے بيان كئے گئے، نه باہم اختلاف تھانه تدوين فقه كى حاجت تھى، نه جمع احاديث كى ضرورت تھى۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وقائع قدیمہ میں چونکہ ایک صحابی کوکوئی حدیث نہ پہنچی یا پہنچی لیکن یا دنہ رہی ، یایا درہی مگر فہم معنی میں غلطی ہوئی ، یا سی قرینہ سے تاویل کی ، یا طریق روایت کومقد و سمجھا اور دوسر ہے صحابی کا حال اس کے خلاف ہوا، اور وقائع حادثے میں قیاس دونوں کے مختلف ہوئے ، اور صاحب وقی سے بوچھناممکن نہ تھا، ان وجوہ سے ان میں بعض فروع میں اختلاف بیدا ہوا۔

پھر وہ صحابہ اقطار وامصار مختلفہ میں منتشر ہوکر مقتداء اور پیشواہوئے اور تابعین نے ہر نواح میں خاص خاص صحابہ کا اتباع کیا اور ان کے اقوال وافعال کو محفوظ رکھ کر متند گھرایا، اور طرزعمل ہر شہر کا ایک جداگا نہ طریق پر ہوگیا، جب صحابہ کا زمانہ مقرض (ختم) ہوگیا، تابعین مقتدا ہوئے اور اپنے ہمعصر ول کو جوامور صحابہ سے یاد تھے ان کے موافق فتو سے دیتے، ورنہ تخریح کرتے ،ان سے تبع تابعین نے اسی طرح اخذ کیا ،اس زمانہ میں امام ایک رحمة اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ،اور

اینے ہمعصر کے تابعین ہے آ ٹاروتخ یجات محفوظ کر کے اپنے زمانہ میں کچھآ ٹاروتخ یجات کے موافق، کچھ خود استنباط فرما کرفتوے دیئے ،اور بہت لوگوں نے ان کا اتباع کیا،اور تلمذحاصل کرکےان کےاقوال وفیاو کی کوجمع کر کے بعض بعض نواح میں شائع کیا، یہاں تک کهان اطراف میں وہ دستور لعمل تھہر گیا،اس کا نام مذہب امام ابوحنیفهُ ومذہب امام ما لکؒ ہوا،اس زمانہ کےاخیر میں امام شافعیؓ پیدا ہوئے ،انہوں نے بعض وجوہ تخریج کومختل سمجھ کربعض اصول وفروع میں ترمیم کی ،اوراز سرنو فقہ کی بناءڈ الی ، بہت لوگوں نے اس کو نقل کرےمشتہر کیا،اوراس کا نام مٰدہبامام شافعی ہوا، بیلوگ ارباب بخر یج کہلاتے ہیں اور تورُّ ع اوراینے نفس کے اتہام کی وجہ سے احادیث پر جراُت نہیں کرتے ہیں ، نہاس کا چندان اہتمام تھا، بلکہ جواحادیث وآ ثار جن اطراف میں پہو نچے ان کو کافی سیجھتے تھے،اور چونکہ خدائے تعالیٰ نے تیزی و ذہانت و فطانت عنایت کی تھی ،اس لئے فتو کی پر جری تھے، ان احادیث سے انتخراج کرتے اور فقہ کو بناء دین جانتے اوراینے ائمہ واصحاب واہل بلد کی طرف میلان اوراعتقاد وعظمت شان اوراطمینان کی وجہ سےان پراستخراج میں ان کی مخالفت نهکرتے ،اورحدیث نه ہونے کی صورت میں تصریحات کو پااصول کو جوان کے کلام ہے ماخوذ ہیں،اینے فتوے کا مدار گھہراتے ،لیکن اگر کوئی قول اپنایا مام کا مخالف کتاب اللہ ياسنت رسول اللهصلى الله عليه وسلم و ليكهتة اس كوترك كرتے اوريهي وصيت تھي ان كےائمه اوراصحاب کی۔ (امدادالفتاوىٰ ص٢٩٥ج٥)

#### سلفيت اوراہل حدیث کی ابتداء

پس لوگوں کا یہی طورتھا کہامام احمد بن خنبل رحمۃ اللّٰدعلیہ پیدا ہوئے،اورانہوں نے اور جوان کے مثل تھے انہوں نے اس طرزعمل کو نا کافی اور خوض بالرائے کو مذموم سمجھا اور بعض احادیث کے نہ پہنچنے کے خیال سے سابقین کی رائے کو بعض اطراف میں نامعتمد مجھا،اورفتو کی وتفقہ سے احتیاط کی ،اوراحادیث کی جمع وتدوین پر متوجہ ہوئے اور مختلف اقطار سے احادیث کوخواہ ان پر کسی نے عمل کیا ہویا نہ کیا ہو،خواہ وہ مدینہ کی ہوں یا مکہ کی ،جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک ذخیرہ وافی مجتمع ہوا، پس ان الوگوں کا طرزعمل بیہوا کی ،جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک ذخیرہ وافی مجتمع ہوا، پس ان الوگوں کا طرزعمل بیہوا کہ اول کتاب اللہ دیکھتے اگر اس میں حکم نہ ماتا ہو جمعے ،اگر اس سے بھی اطمینان نہ ہوتا تو فتو کی صحابہ وتا بعین کا دیکھتے ،اگر اس سے بھی اطمینان نہ ہوتا تو فتو کی صحابہ وتا بعین کا دیکھتے ، اگر کہیں سے حکم نہ ماتا تو مجبوراً قیاس کرتے ،اور قیاس کسی اصل پر مبنی نہ تھا ، بلکہ اطمینان نفس اور شرح صدر بر۔

یدابتداء ہے اہل حدیث کی چونکہ بیصورت فقہ کی بہت مشکل ہے،اس لئے جب امام احمد شیس نے بوچھا کہ جس کوایک لا کھ حدیثیں یا دہوں وہ فقیہ ہوسکتا ہے یانہیں؟ فرمایا: نہیں، پھر پوچھا کہ اگر پانچ لا کھ حدیثیں یا دہوں؟ فرمایا: اس وقت امید کرتا ہوں، چونکہ امام احمد نخرت کے بھی کرتے تھے ان کی تخریجات مشہور ہوکر مذہب احمد بن حنبل نام تھرا۔

# اہل تخ یج واہل حدیث کی ہم آ ہنگی اور باہمی اتحاد وا تفاق

ہر چند کہ اس وقت دوفریق ہوگئے تھے، اہل تخری واہل حدیث ہیکن ان میں کوئی معاندت یا مخاصمت نہ تھی بلکہ اکثر اہل حدیث سے اہل تخریح کوکوئی حدیث اپنے مذہب کے مخالف ہمونا کے خالف ہمونا کے خالف ہمونا صحابہ یا تابعین کے ساتھ معلوم ہوتا وہ اس کو ترک کرتے ، اور ایک دوسرے کے پیچھے اقتداء کرتا ، اور ایپ اپنے کام کو خدمت دیں ہمچھ کرانجام دیتے اور بزبان حال ہے کہتے ۔
ومن دیدنی حب الدیار لاہلہا وللناس فیما یعشقون مذاہب میل اواندردلش انداختند میل اواندردلش انداختند میل دیا سے کارے نباشد بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے ساتھ دیا کے دارے نباشد

### مجتهزين في المذبهب كادور

172

جب ان کا زمانہ گذر گیا دونوں فریق کے پچھلے لوگوں نے تہذیب وتر تیب دونوں علموں لیعنی فقہ وحدیث کی بوجہ احسن (یعنی ایجھے طریقہ سے ) کی ،اہل تخر سے سمائل میں توضیح وتنتیج وضیح وتر جیح وتالیف وتصنیف کی ،اور جینے آثار ملتے گئے اور کلام ائمہ سے اصول ماخوذ ہوتے گئے ،ان پراستنباط والتخراج کرتے رہے اور اقوال ضعیفہ یا مخالفہ نصوص کی تضعیف وتر دیدکرتے رہے ،یہلوگ مجتہد فی الممذ اہب کہلاتے ہیں۔

اوراہل حدیث نے احادیث صحیحہ وضعیفہ ومرسلہ ومنقطعہ کوجدا جدا مخض کیاا ورفن اسماء الرجال و توثیق و تعدیل و جرح روات کو تدوین کیا،اس زمانہ میں صحاح ستہ وغیرہ مدون ہوئیں، پس روز بروز روفق و گرم بازاری ان دونوں پاک علموں کی ہوتی رہی،اورعلاء میں بیہ دونوں فریق رہی،اورعوام جس سے چاہتے بلاتقیید تعیین کسی امام یامفتی سے فتو کی بوچھ کر عمل کرتے اور جس فتو ہی میں تعارض ہوتا اس میں اعدل واوْتق واحوط اقوال کواختیار کرتے،ما قرابعہ (چوکھی صدی) تک یہی حال رہا۔

### ج**ا**رسوسال کے بعد کا دور

# فقہاءومحدثین کے درمیان تعصب وہنگامہ آرائی

بعدماً ہی رابعہ کے (یعنی چوتھی صدی بعد) کے قضائے الہی سے بہت سے امور پر آشوب پیدا ہوئے ، تقاصر جمم یعنی جمتیں ہرعلم میں پست ہونا شروع ہوئیں ، جدال بین العلماء کہ ہرشخص دوسر سے کی مخالفت کرنے لگا، تزاحم بین الفقہاء کہ ہرفقیہ دوسر سے کے قول وفتو ہے کور دکرنے لگا،اعبجہاب کل ذی دأی بو أیه یعنی ہرشخص حتی کے کیل العلم بھی اپنی رائے پراعتماد کرنے لگا تعمق فی الفقہ والحدیث یعنی دونوں علموں میں افراط ہونے لگا یعنی لیعنی فقہاء اپنے اصول ممہدہ سے حدیث صحیح کورد کرنے گے، اور بعض اہل حدیث اد فی علت ارسال وانقطاع یااد فی ضعف راوی سے مجتمد کی دلیل کو باطل تھہرانے گے، جور قضا ق لیعنی قاضی اپنی رائے سے جس پر چاہتے تعدی کرتے، تعصب یعنی اپنی جماعت کوامور محتملہ میں یقیناً حق پر سمجھنا، دوسرے وقطعاً باطل جاننا، (اس وقت) یہ آفتیں پیدا ہو کمیں۔

# ائمهار بعه کی ایتباع اور مذہب معین کی تقلید پر اجماع

جولوگ اس زمانہ میں معتد بہ (قابل اعتماد) سے انہوں نے اتفاق کیا کہ ہر شخص کو قیاس کرنے کا اختیار نہ ہونا چاہئے ، اور کسی مفتی کا فتو کی اور قاضی کا قضا (اس وقت تک) معتبر نہ ہونا چاہئے جب تک کہ متقد میں مجتهدین میں سے کسی کی تصرح نہ ہو چونکہ ائمہ اربعہ سابقین سے مذہب مشہور نہ تھا ، لہذا ان کی تقلید پر اجماع کیا گیا ، اور ترک التزام مذہب واحد میں ظن غالب تلاعب فی الدین وابتغاء رخص وا تباع ہوئی کا تھا ، لہذا التزام مذہب معین کا لابد (ضروری) کیا گیا اور بدون کسی غرض محمود شرعی کے اس سے انتقال وارتحال کو تع کیا گیا ، اس وقت سے لوگوں نے تقلید پر اظمینان کر کے پچھتو قوت استخراج کی گئی تھی ، پچھتو جہتے ہوگیا۔

### بعض مقلدين كاتشدداورغلو

# الیی تقلید یقیناً حرام ہے

بہت لوگ اہل حدیث میں سے اس مشورت پر مصلحت کے مخالف رہے مگر کسی پر لعن طعن نہیں کرتے تھے نہ اہل تخ تے ان سے پچھ تعرض کرتے تھے، یہاں تک کہ اس سے 

### بعض المل حديث كاتعصب وتشد داورسلف يرلعن طعن

### ان دونوں غالی اور متشد دفر قوں کے در میان متوسط طبقہ

ان دونوں متشددین کے درمیان ایک فرقہ متوسط محقق پیدا ہوا کہ نہ مجتهدین کو یقیناً مصیب سمجھا، نہ قطعاً خاطی جانا بلکہ حسب عقیدہ شرعیہ المجتهد سخطی ویصیب دونوں امروں کا محل خیال کیا اور نہان کے محرّم کوحرام جانا بلکہ حرام وحلال اسی کواعتقاد کیا جس کو خداورسول

نے حرام وحلال کیا ہے، کیکن چونکہ اپنے کواس قدر علم نہیں کہ نصوص بقدر حاجت یا دہوں، اور جو یاد ہیں ان میں متعارضات میں تقدیم و تاخیر معلوم نہیں ، اور نہ قوت اجتہاد ہیہ ہے کہ ایک کو دوسر سے پر ترجیح دیسکیں ، اور احکام غیر منصوصہ میں استنباط واستخراج کرسکیں ، ایسے کسی عالم ، راشد، تابع حق ، مجتہد ، مصیب فی غالب الطن کا انتباع اختیار کیا، نہ اس اعتقاد سے کہ وہ شارع ہے ، بلکہ اس وجہ سے کہ ناقل عن الشارع ہے ، اور باوجود انتباع کے اس بات کا قصد مصمم رکھا کہ اگر نص مخالف قول امام وضعف مسلک اس کے علم کا ہوگیا (یعنی اس بات کا علم ہوگیا کہ امام کا مسلک ضعیف اور نص کے خلاف ہے ) تو حدیث کے مقابلہ میں امام کے قول کو ترک کو وک کی بیاں ، بلکہ میں ان کے امرکی موافقت ہے ، کو ترک کروں گا ، اور اس میں بھی مخالف امام کی نہیں ، بلکہ میں ان کے امرکی موافقت ہے ، کو ترک کروں گا ، اور اس میں بھی مخالف امام کی نہیں ، بلکہ میں ان کے امرکی موافقت ہے ، چونہ نے چہ ہر زمانہ میں تصعیف واختیار و ترجیح و ترک و تو کی چلاآ یا ہے ، یہ متوسط تقلید ہزاروں علماء کو اولیاء نے اختیار کی ہے ، اس کے ابطال کے در یہ وہ انصیاح اوقات ہے۔ مشارکے واولیاء نے اختیار کی ہے ، اس کے ابطال کے در یہ وہ انصیاح اوقات ہے۔ میں متوسط تقلید ہزاروں علماء مشارکے واولیاء نے اختیار کی ہے ، اس کے ابطال کے در یہ وہ انصیاح اوقات ہے۔

### ائمهار بعه کی تقلید پرانحصار کیوں؟

پی نفس اتباع مجتهد کا تو عموم نص سے ثابت ہوا، رہی ہے بات کہ ان چاروں ہی کا اتباع ہو، اور چاروں ہی کا احباع ہو، اور چاروں میں سے ایک ہی کا اور ایک کا کر کے دوسرے کا نہ ہو، یہ بات اگر چہ بتکلف تحت مفہوم نص کے داخل ہو تکتی ہے، چنا نچہ میں نے اس بارہ میں ایک تحریک ہے، مگر صراحة منصوص نہیں ، لیکن اونی تأمل سے یہ بات ثابت ہو تکتی ہے، لیکن ا تباع مجتبد کے لئے اس کے اجتہاد کاعلم ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ بجز ائمہ اربعہ کے تفاصیل جزئیات کے ساتھ کسی کا اجتہاد کاعلم ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ بجز ائمہ اربعہ کے تفاصیل جزئیات کے ساتھ کسی کا اجتہاد محقوظ نہیں۔

# حنفي مسلك كي تفضيل وترجيح كيول؟

پھرمسائل متفق علیہا میں تو سب کا انتاع ہوجاوے گا ،اورمسائل مختلف فیہامیں

سب کا اتباع توممکن نہیں، ضرورا یک کا ہوگا، پھراس کے لئے وجہ ترجی بجوظن اصابتِ ت کیا ہوسکتا ہے، پھر یظن یا تفصیلاً ہوگا یا اجمالاً ، تفصیلاً یہ کہ ہر جزئی میں سب کے اقوال ودلائل کود کی کر جوراجی ہواس پڑل کرے، اس میں علاوہ حرج کے اتباع مجہد کا نہ ہوگا بلکہ اپنی تحقیق کا ہوگا، وہوخلاف المفروض، پس ضرور ہے کہ اجمالاً ہوگا، یعنی ہرامام کے مجموعہ حالات پرنظر کر کے دیکھا کہ س میں آثار اصابت (در شکی ) کے ہیں، پس کسی کو امام اعظم صاحب کی مجمل کیفیت سے ان پرظن اصابت ورشد کا ہوا، کیونکہ بقول محققین بسبب عالی ہوگا ہوا، کیونکہ بقول محققین بسبب تابعی ہونے کے تحت آیت ' والّبذیئن اتّب محمول ہوا، کیونکہ بقول محققین بسبب تابعی ہونے کے تحت آیت ' والّبذیئن اتّب محمول ہوا، کیونکہ بقول رسول اللّه ملک اللّه عنہ ہم ورضہ وا کے ناز الله عنہ ہم اللّه عنہ من الله عنہ منارالیہ اور عبد الله بن مبارک کی ان ایا یات کے محدوج ہیں ہے ان محمد من علیہ الله علیہ الله بن مبارک کی ان ایا ت کے محدوج ہیں ہے ان کہ شاخہ می می الله کی علیہ اور عبد الله بن مبارک کی ان ایا ت کے محدوج ہیں ہے ان کے محدوج ہیں ہم الله کی میں الله کی ان ایا تا کہ مدور میں ہم الله کی میں اس الله کی میں الله کی میں الله کا میں الله کی میں ہم الله کی موروز ہم ہم الله کی ان ایا ہم کے محدوج ہیں ہم الله کی میں الله کے محدود میں الله کی مدور میں ہم الله کی ان ایا ہم کے محدود میں ہم الله کی مدور میں ہم الله کے محدود میں ہم الله کی ان ایا ہم کو مدی ہم الله کی مدور میں ہم کو مدین کے مدور میں ہم کی ان ایا ہم کو مدور میں کے مدور میں کی مدور میں ہم کو مدور میں کی ان ایا ہم کو مدور میں کی کو مدور میں کی ان ایا ہم کو مدور میں کی کو مدور میں کی ان ایا ہم کو مدور میں کی کو کو مدور میں کی کو مدور کی کو کو مدور میں کی کو مدور میں کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو

امام المسلمين أبوحنفية كآيات الزبورعلى الصحيفة ولافى المغربين ولا بكوفة وصام نهاره لله خيفه إمام للخليقة والخليفة خلاف الحق مع حجج ضعيفه ومازالت جوارحه عفيفه ومسرضاة الاله له وظيفه له فى الأرض آثار شريفه لقد زان البلاد ومن عليها بسأحكام وآثار وفقه فصافى المشرقين له نظير يبيت مشمرا سهر الليالى فمن كابى حنيفة فى علاه رأيت العائبين له سفاها وصان لسانه من كل إفك يعف من المحارم والملاهى وكيف يحل أن يؤذى فقيه

صحيح النقل في حكم لطيفه على فقه الامام أبى حنفية على من رد قول أبى حنفية قال من الأحكام الشرعية

وقدقال ابن إدريس مقالا بان الناس فى فقه عيال فلعنة ربنا أعدادرمل أى من رد محقراًلما

کسی کوامام شافعی پرینظن ہوا، کسی کوامام مالک پر کسی کوامام احمد پر ، پس ہرایک نے ایک کا اتباع اختیار کیا ، جب ایک کا اتباع اختیار کرلیا، اب بلا ضرورت شدیدیا وجہ تو ی یاوضوح حدیث مخالف مذہب دوسر ہے کی اتباع میں شق اول یعنی ظن تفصیلاً عود کر ہے گ وقد شبت بطلانہ۔

پس ثابت به واكم أنيس چارول ميس سے ايك بى كى تقليد كرے، على هذا اتفق اكثر علماء الاقطار والا مصار سيما خير البقاع مكة والمدينه حرسهما الله تعالى وهو الاحق بالا تباع وفيما دونه خطروارتياع، اللهم ثبتنا على سنة رسولك الأمين ثم على حب الائمة المجتهدين لاسيما امام الائمة كاشف الغمة سراج الامة ابى حنيفة النعمان الساعى فى الدين واحفظنا عن الافراط والتفريط اجمعين، آمين يارب العالمين ـ

(امدادالفتاويٰ٣٩٣ تا١٠٣ج٥)

178

### بال

# تقليد شخص كابيان

# تقليد شخصى كى تعريف

تقلیشخصی کی حقیقت میہ کہ ایک شخص کو جومسئلہ پیش آئے کسی مرجح کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کیا کرے اوراس سے تحقیق کر کے ممل کیا کرے۔

(الاقتصادص٣٢)

# تقلير شخصى كالمقصد

اصل دین قرآن وحدیث ہے اور تقلید سے یہی مقصود ہے کہ قرآن وحدیث پر سہولت وسلامتی ہے کہ قرآن وحدیث پر (الاقتصادص ۸۷)

# تقلیر شخصی کا ثبوت احادیث نبویه سے

پهلی حدیث: عن حذیفة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی لاأدری ماقدبقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی وأشار إلی أبی بكر وعمر المحدیث. (أخرجه الترمذی تیسیر كلكته ص ۳۳۹ كتاب الفضائل الباب الثالث)

(ترجمہ) حضرت حذیفہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھے کو معلوم نہیں کہتم لوگوں میں کب تک (زندہ)ر ہوں گا سوتم لوگ ان دونوں شخصوں کا اقتدا کیا کرنا جومیرے بعد ہوں گے اور اشارہ سے حضرت ابو بکر اور عمر سے کو ہتلادیا۔ (روایت کیا اس کوتر مذی نے)

فائدہ: من بعدی سے مرادان صاحبوں کی حالت خلافت ہے کیونکہ بلاخلافت تو دونوں صاحب آپ کے روبر وبھی موجود تھے پس مطلب یہ ہوا کہ ان کے خلیفہ ہونے کی حالت میں ان کا اتباع کرنا، اور ظاہر ہے کہ خلیفہ ایک ایک ہوں گے پس حاصل یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تو ان کا اتباع کیا کرنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تو ان کا اتباع کیا کرنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا تباع کرنا پس ایک زمانہ خاص تک ایک شخص کے اتباع کا حکم فر مایا اور یہ کہیں نہیں فر مایا کہ ان سے احکام کی دلیل بھی دریافت کرلیا کرنا اور نہ یہ عادت مشمرہ تھی کہ ہمسکہ میں دلیل کی تحقیق کی جاتی ہواور یہی تقلید شخصی کی ہے۔

ر سمدی و می سی می بی بورو ہی پیر می سید میں اور میں کے گئی کی کے دور سکا پیش آ وے ، کسی مرّ بج کی ایک شخص کو جومسکا پیش آ وے ، کسی مرّ بج کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کیا کرے اور اس سے تحقیق کر کے عمل کیا کرے اور اس مقام میں اس کے وجوب سے بحث نہیں وہ آ گے مذکور ہے صرف اس کا جواز اور مشروعیت اور موافقت سنت ثابت کرنا مقصود ہے سووہ حدیث قولی سے جوابھی مذکور ہوئی بفضلہ تعالی ثابت ہے گوا کیے معین زمانہ کے لئے سہی ۔

# تقليد شخص كى مشروعيت وسنتيت

دوسرى حديث: عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ باليمن معلما وأميراً سأ لناه عن رجل توفى وترك ابنة واختا فقضى للابنة بالنصف وللاخت النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى.

( اخرجه البخاری وهذا لفظله و ابو داؤد ، تیسیر الوصول ص ۲۷۹ کتاب الفرائض) ترجمہ: اسود بن بزید سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاذر ضی اللہ عنه ہمارے بہال تعلیم کنندہ احکام دین اور حاکم بن کرآئے ،ہم نے ان سے بیمسئلہ یو جیما

عنہ ہمارے یہاں میم کشارہ احظام دین اور حاسم بن سرائے ،ہم کے ان سے پیمسلہ پو پھا کہایک شخص مر گیا اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بہن وارث چھوڑی، حضرت معاذر ضی اللہ

عنہ نے نصف کا بیٹی کے لئے اور نصف کا بہن کے لئے حکم فرمایا ،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم اس وفت زندہ تھے۔ (روایت کیااس کو بخاری اورابودا وُدنے اور پیالفاظ بخاری کے ہیں)

فائدہ:اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مُبارک میں تقلید جاری تھی کیونکہ تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن طن پر مان لینا کہ بیدلیل کے موافق بتلائے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا ،سوقصہ مُدکورہ میں سائل نے دلیل

فسائدہ: اس حدیث پاک ہے جس طرح تقلید کا سنت ہونا ثابت ہے، اسی طرح تقلید شخصی بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت معالقً کو تعلیم احکام کے لئے بمن بھیجا تو یقیناً اہل بمن کواجازت دی کہ ہر مسئلہ میں ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور یہی تقلید شخص ہے جیسا کہ ابھی او پر بیان ہوا۔

تيسرى حديث: عن هزيل بن شرحبيل فى حديث طويل مختصره قال سئل ابوموسى ثم سئل ابن مسعود وأخبر بقول أبوموسى فخالفه ثم اخبر ابوموسى بقوله فقال لا تسأ لونى مادام هذا الحبر فيكم (افرجا الخارى والوداؤد والتريش ككتيس ككتيس كالبالقرائض فصل فانى)

(ترجمه)خلاصهاس طویل حدیث کابیہ کہ ہزیل بن شرحبیل سے روایت ہے

کہ حضرت ابوموئی رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا پھروہی مسئلہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بوچھا گیا اور حضرت ابوموئی رضی اللہ عنہ کے فتوے کے بھی ان کوخبر دی

۔ توانہوں نے اور طور سے فتو کی دیا پھر جوان کے فتو سے کی خبر حضرت ابومویٰ کودی گئی توانہوں نے فرمایا کہ جب تک بیہ تبحر ( ماہر ) عالم تم لوگوں میں موجود میں تم مجھ سے مت یو چھا <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

کرو\_(روایت کیااس کو بخاری اور ابوداؤداورتر مذی نے)

فائدہ: ابوموی رضی اللہ عنہ کا آل فرمانے سے کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھ سے مت پوچھو، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہر مسئلہ میں ان سے پوچھنے کے لئے فرمایا ہے اور یہی تقلید شخصی ہے کہ ہر مسئلہ میں کسی مرج کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کر کے مل کیا کرے۔ (الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد میں الاجتہاد میں ک

## تلفیق کیوں ممنوع اور تقلید شخصی ہی کیوں ضروری ہے؟

سلف کی یہی حالت تھی کہ کہی امام ابوصنیفہ ؓ سے پوچھ لیا کہی اوزائ ؓ سے، اوراسی سلف کی عامی حالت تھی کہ کہی امام ابوصنیفہ ؓ سے، (کہ ہم بھی آزادی کے ساتھ جس امام کے قول کو جب چاہیں اختیار کرلیں) سوفی نفسہ توبیہ جائز ہے مگرایک عارض کی وجہ سے ممنوع ہوگیا ہے۔

اس کے سمجھنے کے لئے اول ایک مقدمہ من لیجئے ! وہ یہ کہ حالت غالبہ کا اعتبار ہوتا ہے سوحالت غالبہ کے اعتبار سے آج میں اور اس وقت میں یہ فرق ہے کہ اس وقت کے لوگوں میں تدیّن غالب تھا، ان کا مختلف لوگوں سے پوچھنا یا تو اتفاقی طور پر ہوتا تھا اور یا اس لئے کہ جس کے قول میں زیادہ احتیاط ہوگی اس پڑمل کریں گے، پس اگر تدین کی اب بھی وہی حالت ہوتی تو ایک کو خاص کرنے اور اس کی تقلید کرنے کی ضرورت نہ تھی ، مگر اب تو وہ حالت ہی نہیں رہی اور کیسے رہتی ، حدیث میں ہے شم یہ فیشو الکذب کہ خیر القرون کے بعد کذب پھیل جائے گا اور لوگوں کی حالت بدل جائے گی سوجھتنا خیر القرون سے بعد ہوتا گیا اتنی ہی لوگوں کی حالت ابتر ہوتی گئی ، اب تو وہ حالت ہوگئ ہے کہ عام طور پر غرض ہوتی الی عالم بھور پر غرض کاتی ہوگی اس یک کہ جس میں اپنی غرض نکاتی ہوگی اس یکمل کریں گے۔

#### ایک داقعه

ہمارے وطن کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں ایک مردکا ایک عورت سے نکاح ہوا،
پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، ایک شخص میرے پاس
دریافت کرنے آئے کہ اب کیا کرنا چاہئے، میں نے کہا، ان کا نکاح جائز نہیں ان میں
جدائی کردینی چاہئے، کہنے گے اس میں تو بڑی بدنا می ہے، اب تو کوئی صورت جواز کی نکال
ہی دیجئے، میں نے کہا کہ تفریق میں اول تو بدنا می نہیں بلکہ تفریق نہ کرنے میں بدنا می ہے
کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی بہن کو جمع کررکھا ہے، دوسرے اگر بدنا می ہوتو ہوا کرے، جب
شریعت کا تھم ہے تو بدنا می کا پچھ خیال نہیں کیا جاسکتا، کہنے گئے کہ اس نے تو پی کراگل بھی
دیا تھا، میں نے کہا کہ خواہ اُگل ہو پاندا گل ہو ہو مت کے قومیں یکساں ہے۔

جب میرے پاس سے انہیں صاف جواب ملا تو وہ دہلی پنچے، وہاں ان کوا یک عامل بالحدیث (غیر مقلد) مل گئے مجھے اس وقت ان پر طعن کرنا منظور نہیں ہے بلکہ اس قص کی غرض پرستی بیان کرنی ہے کہ اپنی غرض حاصل کرنے کے لئے عامل بالحدیث کے پاس گیا کہ شاید یہاں کوئی بات مل جائے، اس نے کہا کہ اگر پانچ گھونٹ سے کم پیا ہے تو حرمت نابت نہیں ہوئی ، آپ نے ایک استفتاء تجویز کیا کہ ایک لڑکے نے ایک عورت کا دودھ دو گھونٹ پیا تھا، حرمت نابت ہوئی یا نہیں ؟ انہوں نے جواب کھودیا کہ لات حرم المصقة کو لا المصصتان (لیمنی ایک دو گھونٹ دودھ پینے سے حرمت نابت نہیں ہوتی ) آپ بہت خوش ہوئے اور ان میاں بیوی کو وہ فتوی لا کردے دیا کہ بیہ تھی تو عالم ہی کا فتو کی ہے اس پر عمل کرلیا جائے تو کون ہی خرابی ہے۔

آج کل لوگوں میں الیی غرض پرتی ہے، بھلااس سے کوئی پوچھے کہ بند ہُ خدا تو کیا گن رہاتھا کہاس نے کئے گھونٹ پٹے تھے؟ اور بالفرض اگراس کی تعداد معلوم بھی تھی تواس

کی کیا دجہ کہان کے فتو ہے کوتو مانا جنہوں نے حلال بتایا اوران کے فتو ہے کونہ مانا جنہوں نے اس کوحرام بتلایا، حالانکہ جنہوں نے حلال بتلایا شخص ان کا ہم مذہب بھی نہ تھا، ہاں اگر اول ہی سےاس کا وہی مذہب ہوتا تو مضا نقد نہ تھا، مگراول تو پیخض ان کے مذہب پر نہ تھا، جب دیکھا کہان کے مذہب سے کام نکلتا ہے توان کامذہب لےلیا،اس نے دین پر دنیا کو ترجیح دی اورافسوں ہے کہ بعضے اہل علم کوبھی اس میں شبہ ہوگیا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ ا یک مجتهد فیه مسئله میں دوسرے امام کے مذہب پڑمل کرلیا جائے مگر حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمادیا ہے کہ إنسمها الأعسمهال بسالنیسات که نبیت کا اعتبار ہے، آج کل دوسرےامام کے مذہب بردین ہونے کی حیثیت ہے عمل نہیں کیاجا تا ہے بلکہ اپنی دنیوی غرض کے حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔

ہرامام کی رائے کوو ہاسی میں قبول کرے گا جواس کے مطلب کے موافق ہوگی اور جو اس کےمطلب کےخلاف ہےاس کونہ مانے گا سودین تورہے گانہیں غرض برستی رہ جائے (ا تباع المديب ملحقه نظام شريعت ص ۲۳۵،۲۳۵)

### جب سلف میں تقلید شخصی بھی تو ہمارے لئے کیوں ضروری ہے؟

۔ لوگوں کی بیرحالت دنیا طلی کی ہوگئی ہے،ایسے وقت میں اگر تقلید شخص نہ ہوتو بیہ ہوگا کہ ہر مذہب میں سے جوصورت اپنے مطلب کی یاویں گےاختیار کرلیں گےمثلاً اگروضو کرنے کے بعداس کےخون نکل آیا تواب امام ابوحنیفہ کے مذہب پرتو وضوٹوٹ گیا اورامام شافعیؓ کے مذہب پینہیںٹو ٹا،سو پہال تو پیخض شافعیؓ کا مذہب اختیار کر لے گا،اور پھراس نے بیوی کوبھی ہاتھ لگا دیا،تواب شافعیؓ کے مذہب پر وضوٹوٹ گیااور حنفیہ کے مذہب پرنہیں ٹوٹا تو یہاں حفنیہ کا مذہب لے لے گا ،حالانکہ اس صورت میں کسی امام کے نزد یک بھی وضونہیں رہا،امام ابوحنیفہؓ کے نز دیک توخون نکلنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور امام شافعیؓ کے نزدیک عورت کوچھونے کی وجہ سے مگراس شخص کواس کی ذرا پروانہ ہوگی ، ہرامام کی رائے وہ اسی میں قبول کرے گا جواس کے مطلب کے موافق ہے اور جواس کے مطلب کے خلاف ہے اس کو نہ مانے گا ،سودین تورہے گانہیں غرض پرستی رہ جائے گی ، پس بیفرق ہے ہم میں اور سلف میں ،ان کو تقلید شخصی کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ان میں تدین غالب تھا وہ سہولت اورغرض کے طالب نہ تھے۔ (اتباع المنیب ملحقہ نظام شریعت ص ۲۳۷)

### تقلیشخصی میں راحت بھی ہے اورنفس کی حفاظت بھی

بخلاف ہمارے کہ ہم میں غرض پرسی ہے، ہم سہولت پسنداور غرض کے بندے ہیں، اس لئے ہم کواس کی ضرورت ہے کہ سی خاص ایک شخص کی تقلید کریں، سوہم تقلید شخص کو فی نفسہ واجب یا فرض نہیں کہتے بلکہ یول کہتے ہیں کہ تقلید شخصی میں دین کا انتظام ہوتا ہے اور ترک تقلید میں اگر تمام مذاہب سے احوط (زیادہ اختیاط والے) کو تلاش کر کے ممل کرے گاتو مصیبت میں رہے گا اور اگر آسان کو تلاش کرے گا تو غرض پرسی میں پڑجائے گا، پس تقلید شخصی میں راحت بھی ہے اور نفس کی حفاظت بھی ہے۔ اور نفس کی حفاظت بھی ہے۔

اور جیسے کہ مجہتدین کی تقلید شخص میں بی حکمت ہے اسی طرح اس مذہب کے علاء اخیار میں سے ایک ہی (عالم و مفتی یا دارالا فقاء کو مسئلہ پوچسے اور فقو کی لینے کے لئے ) متعین کر لینے میں یہی حکمت ہے کیونکہ ذرمانہ کی حالت بدل گئ ہے، لوگوں میں غرض پرسی غالب ہے، اور ایک مذہب کے علاء میں بھی آپس میں مسائل کے اندراختلاف ہے پس اگرایک عالم کو متعین نہ کیا جائے گا، تو اس کے اندر بھی اندیشہ ہے کہ کہیں غرض پرسی میں نہ پڑجا کیں عالم کو متعین نہ کیا جائے گا، تو اس کے موافق ہوئی اس کو مان لیا اور جس کی رائے نفس کے خلاف ہوئی اس کو وجہ سے عام لوگ بیشبہ کرنے گئے ہیں کہ ہوئی اس کو وجہ سے عام لوگ بیشبہ کرنے گئے ہیں کہ

صاحب ہرمولوی کی جدارائے ہے ہم کدھر جائیں؟ مگراس کا تومیرے پاس ایسا جواب ہے کہاس کا کسی سے ردہی نہیں ہوسکتا۔

وہ یہ کہ طبیب کے پاس بھی تو آخر جاتے ہی ہوان میں بھی تو آپس میں اختلاف ہوتا ہی ہے ، تو جس طرح ان کاموں میں ایک کو منتخب کر لیتے ہو،اس طرح یہاں کیوں پریشانی ہے کہ کس کا کہنا مانیں ،اس کا بھی یہی انتظام کرلو کہ ایک عالم اورایک شخ کو منتخب کرلو، پس ہرشخص کوا کثر دوآ دمیوں کے متعین کرنے کی ضرورت ہوگی ،ایک عالم کی اور ایک شخ کی، کیونکہ کی چیزوں کی ضرورت ہے،ایک اعمال صالحہ کی اورایک اس کی تکمیل کی، پس دۋخصوں سے تعلق پیدا کرو، عالم سے تواعمال صالح۔۔۔سیکھواور شیخ سے اس کی تکمیل کرواورا گرکوئی جامع مل جائے جس سے دونوں چیزیں حاصل ہوجا ئیں تو خوژ قسمتی ہے، اگر پریشانی سے اپنی نجات جاہتے ہوتو ایبا کرو،اوراس کی ہی تخت ضرورت ہے۔ (انتاعالمنيب)

مسكه يو حصے اور فتو ي لينے ميں ايک عالم ومفتی کو متعين کرنے

#### كي ضرورت ومصلحت

پھر ہرایک امر میں جوشبہ ہواس سے یو چھالو، جوکام کرنا حیا ہو پہلے اس سے یو چھ لو،اگروہ جائز بتلائے تو کروور ننہیں اور یہ بھی سمجھلو کہ باتیں دوشم کی پوچھی جاتی ہیں،ایک تو احکام دوسرےاس کے دلائل ، جو بات وہ ہتلائے اگراس کی دلیل تمہاری سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اس شخص کی اطاعت نہ جھوڑ و بلکہاس کی بات بلادلیل مان لو، دنیاوی امور میں بھی عقلاء کا یہی طریقہ ہے،آخر سول سرجن کا قول مان لیتے ہو کچھا گر مگر نہیں کرتے گودلیل نتیمجھ میں آئے ،اسی طرح دین میں جس کومتبوع قراردواس سے زیادہ گڑ بڑنہ کرو، زیاده محقق نه بنوعمل کرو، اگر محقق بننے کا شوق ہوتو مدرسه میں آ کر پڑھو، غرضیکه ایک شخص کومتبوع مقرر کرلینے میں بہت پریشانیوں سے پچ جاؤگ۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اس آیت نے اس مسئلہ مختلف فیہا کا جوآج کل بہت معرکۃ الآراء سمجھاجا تا ہے فیصلہ کیا ہے اور دونوں مرضوں کا علاج کیا ہے ،خو درائی کا بھی اور عدم معیار کا بھی جس کا حاصل بیہ ہے کہ اتباع کر سبیل حق کا مگر مَنُ اَنَابَ اِلَی ؓ کے واسطے سے ( یعنی ان لوگوں کے واسطے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے ) اور گومن اناب میں متعددا شخاص کے اتباع کرنے کا مضا کقہ نہ تھا ،کیکن تجربہ سے معلوم ہوا کہ ایک کے متعین کر لینے میں راحت اور انتظام اور نفس کی حفاظت ہے ، پس اس زمانہ میں علماء اور مشائح کو اس جا جج کے سے جانے اگر کوئی جامع مل جائے تو ایک کو رنہ دو کو تخب کر کے ان کا اتباع سے جئے۔

. پ پ و کا بر کا بیان ہے ہوتو اس کا پیطریقہ ہے در نہ بدون اس کے آج کل دین سالم رہنے کا کچھا عتبار نہیں، جو شخص اس طریقہ کے خلاف کرے گا، کچھ تبجب نہیں جووہ دین سے بہک جائے، میں نے ایک ایسی بات بتلادی ہے کہ عمر بھر کے لئے دستورالعمل بنانے کے قابل ہے، اور جواس پڑمل کرے گااس کو بھی گمراہی نہ ہوگی۔

(اتباع المنيب ملحقه نظام شريعت ٣٨٨ تا٢٢٠)

### پوچھ کڑمل کرنے اور تقلید کی اجازت

### حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے

فرمایا: اس مرتبه دبلی میں جو وعظ ہوا اس کے بعض مضامین بہت عجیب تھے مگر افسوس که ککھنے والاکوئی نہ تھااس آیت کا وعظ تھافَاسُۂ لُو ٗ اَهُلَ اللّٰهِ کُورِ اِنُ کُنْتُهُ لاۤ تَعۡلَمُونُ ، میں نے بیان کیا کہ ت تعالیٰ شانہ نے اس آیت میں ایک ایسا قانون بیان فرمایا ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کی غایت رحمت معلوم ہوتی ہے، وہ بیہ ہے کہ اگرتم کو (کوئی بات)
معلوم نہ ہوتو اہل ذکر سے دریافت کر لیا کرو، شاید کسی کو بیشبہ ہو کہ اس میں کیار حمت ہوئی جو
بات معلوم نہ ہوگی وہ تو جاننے والوں سے دریافت کی جائے گی، بات بیہ ہے کہ اس کے
ساتھ ایک مقدمہ اور بھی ہے وہ بیہ کہ اگر کسی کوکوئی بات معلوم نہ ہواور وہ کسی عالم سے
دریافت کرے اور عالم غلط مسئلہ بتلائے تو نہ جانئے والے سے (لیعنی مستفتی اور مقلد سے )
کہ کی مواف نہ دنیں مگل دیں ہے میں مافت بین خریجا یہ فات یہ کہ اس میں افتادہ

کوئی مواخذہ نہ ہوگا، صدیت میں ہے من افتی بغیر علم فاثمہ علی من افتاہ۔
ابغور کیجئے کہ دنیا میں سی سلطنت کا بیقاعدہ نہیں ہے کہا گر کسی کو قانون نہ معلوم ہو،اوروہ کسی وکیل سے قانون دریافت کر ہے اوروہ غلط بتلا دیتو اس جاہل کو معذور سمجھا جائے اوروکیل سے مواخذہ کیا جائے ، بلکہ تمام سلاطین رعایا کو اس کا مکلّف کرتے ہیں کہ ضحیح قانون دریافت کر کے اس پڑمل کریں ،اگر دریافت کیا اور اس کو غلط قانون بتلایا گیا تو کوئی اس کو معذور نہیں سمجھتا۔

مرحق تعالی کی بی عایت رحمت ہے کہ جاہلوں کوسی تانون معلوم کرنے کا مکلّف نہیں بنایا بلکہ ان کے ذمہ صرف ایسے خص سے دریافت کرنا ضروری ہے جس کواس کا اہل سمجھا پھر دریافت کرنے کے بعدا گران کو غلط مسکلہ بتلا یا جائے تواس کا مواخذہ غلط بتلانے والے سے ہوگا، بتلائے کہ اگر قیامت میں بیسوال کیا جائے کہ تم نے فلاں کام خلاف شرع کیوں کیا اور وہاں بیہ جواب دیا جائے کہ ہم نے فلاں عالم سے دریافت کیا تھا اس نے مبلو بتلایا بتم کو پوری تحقیق کرنی ضروری تھی تو کیا حال ہوتا، اب یہ س قدر رحمت ہے کہ تحقیق کا مل کا مکلّف نہیں بنایا گیا بلکہ صرف دریافت کرنے کا مکلّف بنایا گیا بلکہ صرف دریافت کرنے کا مکلّف بنایا گیا ،اس سے معلوم ہوا کہ شریعت پڑمل کرنا نہایت سہل ہے اگر کسی کو تحقیق نہ ہوتو کسی محقق سے دریافت کرلے بس بیہ بری الذمہ ہوگیا ، بتلا سے کہ بی عابیت رحمت ہے یہ نہیں ؟۔

#### حکیم الامت *حضرت تھا*نو کُ

#### فصل

## تقلير شخص كاوجوب

تقلید شخصی کو ضروری اور واجب کهاجا تا ہے تو مراد وجوب سے وجوب بالغیں ہے نہ کہ وجوب بالذات، اس لئے (ایسی) آیت وحدیث پیش کرنا تو ضروری نہ ہوا، جس میں تقلید شخصی کا نام لے کرتا کیدی حکم آیا ہو۔

تقلیشخصی کے وجوب کے لئے نص پیش کرنے کی حاجت نہیں ( کیونکہ اس کاوجوب بالغیر ہے،اوروجوب بالغیر ( کی تعریف آ گے آرہی ہے)۔ (الاقتصادص ۳۵)

### وجوب كى دونشمين، واجب بالذات اور واجب بالغير

کسی شکی کا ضروری اور واجب ہونا دوطرح پر ہوتا ہے ایک یہ کر آن وحدیث میں خصوصیت کے ساتھ کسی امرکی تاکید ہو جیسے نماز ، روزہ وغیرہ الیی ضرورت کو وجوب بالذات کہتے ہیں، دوسرے یہ کہ اس امرکی خود تاکید تو نہیں آئی مگر جن امورکی قرآن وحدیث میں تاکید آئی ہے، ان امور پڑمل کرنا بدوں اس امرکے عادۃ ممکن نہ ہواس لئے اس امرکو بھی ضروری کہا جائے گا اور یہی معنی ہیں علماء کے اس قول کے کہ: ''مقدمہ واجب کا واجب ہے'۔

#### دليل اور مثال

جیسے قرآن وحدیث کا جمع کر کے لکھنا کہ شرع میں اس کی کہیں بھی تا کیہ نہیں آئی بلکہ اس حدیث میں خود کتابت ہی کے واجب نہ ہونے کی تصریح فر مادی ہے۔

#### عن ابن عمر قالَ قَالَ رسُول الله صلى اللهُ عَليهِ وسلم إنَّا لانَكْتُبُ الخ. (مَّقْقَ عليهِ مِثْكُوة شريف ص١٢٨)

کے ۔ (ترجمہ) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم توایک اُمیِّ جماعت ہیں نہ حساب جانیں نہ کتابت۔

(روایت کیااس کو بخاری وسلم نے)

فسائدہ: جب مطلق کتابت واجب نہیں تو کتابت خاصہ کیسے واجب ہوگی ایکن ان کامحفوظ رکھنا اور ضائع ہونے سے بچانا ان امور پرتا کید آئی ہے اور تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم ہے کہ بدوں کتابت کے محفوظ رہنا عادةً ممکن نہ تھا اس لئے قرآن وحدیث کے لکھنے کو ضروری سمجھا جائے گا، چنا نچے اس کے ضروری ہونے پرتمام امت کا دلالۃ اتفاق چلا آیا ہے ایسی ضرورت کو وجوب بالغیر کہتے ہیں۔ (الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد سے ۲

#### واجب كامقدمه واجب موتاب

قاعدہ مقررہ ہے کہ جوامر جائز کسی امر مستحسن یا واجب کا مقدمہ وموقوف علیہ ہووہ بھی مستحسن یا واجب ہوجا تا ہے،اسی بناء پر ہمارے علماء متکلمین نے بونانی فلسفہ کو حاصل کیا اور علم کلام بطرز معقول مدوَّن فرمایا۔

کیل مع مثال)اور بہ قاعدہ کہ''مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے''ہر چند کہ بدیمی اورسب اہل عدل اور اہل عقل کے مسلمات سے ہے متاج اثبات نہیں مگر تبرعاً ایک حدیث سے تائید بھی کی جاتی ہے۔

عن عقبة قَالَ سَمِعُتُ رسول الله صلى الله عليه وَسلَّم يَقُوُلُ من عَلم الله عليه وَسلَّم يَقُولُ من عَلم الرّمى ثم تركه فَلَيْسَ مِنَّالًا (الرّمى ثم تركه فَلَيْسَ مِنَّالًا (الرّمى ثم تركه فَلَيْسَ مِنَّالًا الرّمى ثم تركه فَلَيْسَ مِنَّالًا الله عليه وَسلَّم الله عليه وَسلَّم يَقُولُ من عَلم

ظاہر ہے کہ تیراندازی کوئی عبادت مقصود فی الدین نہیں مگر چونکہ بوقت حاجت

ا یک واجب بعنی اعلاء کلمة الله کا مقدمہ ہے،اس لئے اس کے ترک پر وعید فر مائی اس سے ثابت ہوا کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهادص ٢٩)

اس کی ایک نظیر یہ بھی ہے کہ حضور پرنورسرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانۂ مبارک میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گوشنشینی اوراختلاطِ خلق کوترک کرنے ہے منع فر مایا اور پھرخود ہی ارشاد فر مایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا جس میں عزلت (گوشنشینی) ضروری ہوجاوے گی چنانچے دونوں مضمون کتبِ حدیث میں مصر تے ہیں۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ میمکن ہے کہ ایک امرایک وقت میں واجب نہ ہو بلکہ جائز بھی نہ ہوا دوروسر نے مانہ میں کسی عارضی وجہ سے واجب ہوجائے، پس اگر تقلید تخصی بھی زمانہ سابقہ میں واجب نہ ہواور زمانہ متاخر میں واجب ہوجائے تو کیا بعید اور بجیب ہے۔
(الاقتصاد فی القلید والاجتہادس ۳)

**تحلید شخصی**: اس کو حکم مقصود بالذات سمجھنا بیٹک بدعت ہے، کین مقصود بالغیر سمجھنالینی مقصود بالذات کا مقدمہ بمجھنا بدعت نہیں بلکہ طاعت ہے۔

(بوادرالنوادرص۹۲۲)

تقلید شخص کے وجوب اور تلفیق لیمنی آزادی کی

## ممانعت کے شرعی دلائل

جب وجوب کی تشمیں اور ہرایک کی حقیقت معلوم ہوگئی تو جاننا چاہئے کہ تقلید شخصی کو ضروری اور واجب کہا جاتا ہے تو مراداس وجوب سے وجوب بالغیر ہے نہ کہ وجوب بالذات اس کئے ایسی آیت وحدیث پیش کرنا تو ضروری نہ ہوا جس میں تقلید شخصی کا نام لے کر

#### 

تا کیدی حکم آیا ہو جیسے کتاب قرآن وحدیث کے وجوب کے لئے دلیل کا مطالبہ ہیں کیا جاتا بلکہ باوجوداس کے کہ حدیث مذکورہ میں اس کے وجوب کی نفی مصرح ہے پھر بھی واجب کہاجا تا ہے اوراس کو حدیث کی مخالفت نہیں سمجھاجا تا۔

اسی طرح تقلید شخصی کے وجوب کے لئے نص پیش کرنے کی حاجت نہیں البتہ دومقدے ثابت کرنا ضروری ہیں ایک مقدمہ یہ کہ وہ کون کون امور ہیں کہ اس زمانہ میں تقلید شخصی نہ کرنے سے ان میں خلل پڑتا ہے۔

دوسرا مقدمه به که وه امور مذکوره واجب بین ـ

پہلے مقدمہ کابیان میہ کہوہ امور میر ہیں:

**اول** علم قمل میں نیت کا خالص دین کے لئے ہونا۔

**څانپ** : خواهش نفسانی پردین کاغالب *رکھ*نا یعنی خواهش نفسانی کودین کے تابع بنانا، دین کواس کے تابع نه بنانا۔

> **ثالث**:ایسے امرسے بچناجس میں اپنے دین کے ضرر کا قو ی اندیشہ ہو۔ **دایع**:اہل حق کے اجماع کی مخالفت نہ کرنا۔ **خامس**:دائر ہ احکام شرعیہ سے نہ نکلنا۔

ر ہا یہ کہ تقلید شخصی نہ کر نے سے ان میں خلل پڑتا ہے سویہ تجربہ و مشاہدہ کے متعلق ہے اور وجہ اس کی ہیہے کہ اس وقت اکثر طبائع میں فساد وغرض پرسی غالب ہے چنا نچے ظاہر ہے اور احادیث فتن میں اس کی خبر بھی دی گئ ہے جواہل علم پرخفی نہیں۔ تقلید شخصی نہ کرنے سے بیا مورخسہ بلاشبہ خلل پذیر یہ وجاتے ہیں۔

اور تقلیر شخصی میں اس خلل کا معتد بهانسدا داورعلاج ہے۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهادص ٣٥)

### شرعى ولائل

(۱) پهلى حديث: عن عمربن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنمالإمرئ مانوى الله

(بخاری ومسلم مشکوه قشریف ص۳)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال نیت پر ہیں اور آ دمی کو دہی ملتا ہے جواس کی نیت ہو، پس جس شخص کی ہجرت اللہ ورسول کی طرف مقصود ہواس کی ہجرت اللہ ورسول کی طرف واقع ہوتی ہے اور جس شخص کی ہجرت اللہ ویا ہتا ہے یا کسی عورت کی طرف ہے کہ اس سے نکاح کرے گا تواس کی ہجرت اس شخص کی طرف ہے جس کے لئے ہجرت کی ہے۔ (روایت کیااس کو بخاری و مسلم نے)

فسائدہ: اس حدیث سے امراول یعنی نیت کے خالص اور ظاہر کرنے کا وجوب ظاہر ہے ، دیکھو ہجرت کتنا بڑا عمل ہے جس سے سب گذشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں مگر جب اس میں دنیوی غرض آگئی توا کارت ہوگئ ، بلکہ اس پرالیی ملامت وشناعت فرمائی جوزک واجب میں ہوتی ہے۔

(٢) دوسرى حديث :عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه الالي الله عليه وسلم من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعنى ريحها .

(رواه احمد وابوداؤدوابن ماجه مشكوة ص ٣٦٧)

خبر جمعہ:ابوہریرہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جو شخص کوئی ایساعلم جس سے حق سبحانۂ وتعالیٰ کی رضا طلب کی جاتی ہے (یعن علم

#### 

دین خواہ بہت سایاایک آ دھ مسئلہ ) سیکھے اوراس کے سیکھنے سے اس کی غرض اس کے سوا کچھ نہ ہو کہاس کے ذریعہ سے بچھ متاع دنیا حاصل کرلوں گا تو قیامت کے روز وہ تخص جنت کی خوشبونہ پائے گا۔

(روایت کیااس کواحمراورا بودا ؤ داورا بن ماجه نے )

فسائده: مسكه يو حضے ميں بينيت ہونا كهاس كيآ ڙميں كوئي دنيا كامطلب نكاليں گےاس حدیث میں اس برکس قدر سخت وعیدفر مائی ہے ، پس بیرحدیث بھی امراول کے وجوب بردال ہے۔

تيسرى حديث: عن عبدالله بن عمروقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

(رواه فی شرح السنه، مشکلوة شریف ۲۲)

**نسر جمه**: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بھی کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہاس کی خواہش نفسانی ان احکام کے تالع نہ ہوجائے جن کومیں لایا ہوں۔

**ڡٚائدہ**:اس حدیث ہے امر ثانی (لیعنی خواہشات نفسائی پردین کوغالب رکھنا، دین کوخواہش نفسانی کے تالع نہ بنانا،اس) کاوجوب ظاہرہے۔

چوتهى حديث: عن النعمان بن بشير في حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وان لكل ملك حمى ألاوان حمى الله محارم الحديث. (بخارى ومسلم شكوة ص٣٣٢)

تسو جسمهه:حضرت نعمان بن بشيررضي اللّهءنه سے ايک طويل حديث ميں مروي ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص شبہات میں پڑنے لگتا ہے وہ ضرور حرام میں واقع ہوتا ہے اس کی الیی مثال ہے جیسے کوئی چرواہا الیی چرا گاہ کے آس پاس چرائے جس کی گھاس کسی نے روک رکھی ہوتوا حمّال قریب ہے کہ اس چرا گاہ کے اندر وہ جانور چرنے گے، یادر کھو! ہر بادشاہ کے یہاں الیسی چرا گاہ ہوتی ہے، یادر کھو! کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں الیسی چرا گاہ وہ چیزیں ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے حرام کردیا ہے۔

ھائدہ:اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز سے حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو اس سے بچنا ضروری ہے اور یہی امر ثالث ہے ( یعنی ایسے امر سے بیخے کا واجب ہونا جس میں اپنے دین کے ضرر کا قوی اندیشہ ہو) اور یہی معنی ہیں علماء کے اس مشہور قول کے کہ حرام کا مقدمہ ( یعنی حرام ذریعہ بھی ) حرام ہوتا ہے۔

پانچویں حدیث: عن عطیة السعدی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لایبلغ العبد أن یکون من المتقین حتی یدع مالا باس به حذرا لمابه بأس\_ (رواه التر فری و این ماج مشکله ۳۳۳)

تر جمه :عطیه سعدیؒ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس درجہ کو متفقیوں میں داخل ہوجائے نہیں پہنچتا یہاں تک کہ جن چیزوں میں خود کوئی خرانی نہیں ان کوالیسی چیزوں کے اندیشہ سے چھوڑ دے جن میں خرابی ہے۔

فسائدہ: چونکہ تقوی کا بنص قر آنی اِتَّـقُـوُا واجب ہےاوروہ اس حدیث کی روسے موقوف ہے ایسی چیزوں کے ترک پر جن سے معصیت میں پڑجانے کا اندیشہ ہواس لئے یہ بھی واجب ہوا، پس بیصدیث بھی امر ثانی کے وجوب پر دال ہے۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والااجتهاد ص٣٦ تا٣٥)

تقلید شخصی نہ کرنے کے نقصانات جن سے بچناواجب ہے عام طور پرلوگوں میں غرض پرتی کاغلبہ ہے ان کانفس مسائل مختلفہ میں اسی قول کو لے

۔ گا جواس کی نفسانی خواہش کےموافق ہواوراس میں دنیوی غرض حاصل ہوتی ہوپس اس قول کو دین سمجھ کرنہ لے گا بلکہ خاص غرض اس کی یہی ہوگی کہ اس میں مطلب <u>نکلے تو</u>بیہ

ول ووری مطارحہ سے ماہی ہوں ہیں ہوں ہوں اس است کے است است کے است کے تابع نہ کرے است کرے است کے تابع نہ کرے است کرے است کے تابع نہ کرے است کرے است کرے است کے تابع نہ کرے است کے تابع نہ کرے است کرے است

گااوراس میں امر ثانی کاترک ہے۔

اور ظاہر ہے کہ ایسے تخص کی نیت عمل میں اور مسلہ کے تحقیق میں یہی ہوگی کہ حظّ نفس (یعنی خواہش نفس) اور دنیوی غرض حاصل ہو،اگرایک امام کا قول اس کی مسلحت کے موافق نہ ہوگا دوسرے کا تلاش کرے گا،غرض علم دین اور عمل دین دونوں میں اس کی نیت خالص اور حق تعالیٰ کی رضا کی نہ ہوگی اور جس شخص کا نفس اس آزادی کا خوگر عادی) ہوجائے گا، کچھ دنوں بعداس آزادی کا فروع سے اصول میں پہنچ جانا (یعنی عقائد میں ایسی حرکتیں کرنا بعید نہیں) میصر کے دین کا ضرر ہے ۔ عجیب و بعید نہیں بلکہ غالب و قریب ہیں ایسی حرکتیں کرنا بعید نہیں ) کے صاحت میں اس اعتبار سے اس بے قیدی (اور آزادی) کی عادت میں صفر ردین کا قوی اندیشہ ہوا اور بیر ک ہے امر ثالث کا۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والااجتهاد ص ۴۶ تا ۴۹)

## تقلیشخص کے بغیر حقیقتاً تباعِ حدیث کیوں دشوارہے؟

وجہ یہی ہے کہ کسی ایک کے (اگر) پابنز نہیں (تو نتیجہ یہ ہوگا کہ) ذرا کوئی بات پیش آئی سوچ کر کسی ایک روایت پڑمل کر لیا اور روایتوں میں انتخاب کرنے کے لئے اپنی رائے کو کافی سمجھالیس اس کوصور تا تو چاہے کوئی انتاع حدیث کہدد ہے مگر جب اس کا منتمی رائے پر ہے تو واقع میں انتاع رائے ہی ہوا۔

(حسن العزيز ص ۱۵۵جم)

بعض موقع ایباہوتا ہے کہ سی مسئلہ میں دقت اور غموض ہےاوراس میں ایک حدیث

ہے گراس کے متعلق اماموں میں اختلاف ہے ایک ایک برجمول کرتا ہے اور دوسرا دوسرے یر بتو یہاں دوہی صورتیں عمل کی ہوسکتی ہیں یاذوق یا تقلیدِ اہل ذوق۔

چنانچیہ متقد مین میں ذوق تھا،غرض پرسی نہتھی اس لئے جسمجمل پرمجمول کرلیاوہ اس میں معذور ہے اور ہم میں نہ ذوق صحیح ہے نہوہ تدین ہے اس لئے بجائے تقلید کےکوئی چارہ کانہیں۔ (حسن العزیزص ۱۱۱ج۳)

## تقليد شخص پرواجب كااطلاق كيسے درست ہوا؟

فرمایا سلامتی اتباع میں ہے ورنہ ہمارے نفوں اسی طرف چلتے ہیں جس طرف گنجائش ملے جھیق کی طرف نہیں چلتے۔

ایک شخص سے تقلیر شخص سے متعلق گفتگوشی میں نے کہا و جوب اور فرضیت کی بحث حجور و ، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہمار نے نفوس کی اصلاح ضروری ہے یا نہیں؟ اور وہ کسی بات میں پابند بنائے جانے کے تاج ہیں یا نہیں؟ اور نفوس کا میلان بالطبع مفاسد کی طرف ہے یا نہیں؟ کہا تجربہ سے یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کا علاج سوائے تقلید شخص کے پھر نہیں ہے اور نفس کا علاج واجب ہے اس واسطے واجب کا اطلاق تقلید شخصی پر سے ہوا ، کہنے لگا اس وقت مجھے تقلید کی حقیقت معلوم ہوئی بیتو بہت کھی کا اطلاق تقلید شخصی پر سے ہوا ، کہنے لگا اس وقت مجھے تقلید کی حقیقت معلوم ہوئی بیتو بہت کھی ہوئی بات ہے۔

(حسن العزیز میر مے کہ کے کہ ہوا )

## تقليد شخصى كى مصلحت

(حضرت تھانو گ فرماتے ہیں کہ ایک سنجیدہ غیر مقلد موادی یہاں آئے تھے) تقلید کے بارے میں اس وقت ان سے وجوب اور عدم وجوب تقلید پر بحث نہیں کی گئی، صرف ان کو ایک مصلحت تقلید کی بتلائی جس سے اس امر میں بھی ان کا پور ااطمینان ہوگیاوہ مصلحت

#### تركي تقليد كاخاصه

ترک تقلید فی نفسہ فدموم نہیں، بعض عارض کی وجہ سے تقلید ضروری ہے وجہ رہے ہے کہ بدون اس کے نفس میں اطلاق ( لیعنی آزادی کا مزاج ) ہوجا تا ہے ترک تقلید کا بی خاصہ ہے، اور پہلے جو ترک تقلید کا طریق تھا سواس کا حاصل تھا احوط کا اختیار کرنا، پس اُس زمانہ میں تدین سبب تھا ترک تقلید کا ، اور اب تو نفس پرستی سبب ہے ترک تقلید کا ، پہلے اس کی بنادین تھا اور اب اس کی بنامحض نفس ہے، اب تو ائمہ کی شان میں گستا خی تک کرتے ہیں۔ بنادین تھا اور اب اس کی بنامحض نفس ہے، اب تو ائمہ کی شان میں گستا خی تک کرتے ہیں۔ (حسن العزیز عرب ۱۳۲۵ کے س

پہلے زمانہ میں جب کہ تقلید شخصی شائع نہ تھی اتباع ہوئی کا غلبہ نہ تھا اس لئے ان لوگوں کو عدم تقلید مضرنہ تھی، بلکہ نافع تھی کہ مل بالاحوط کرتے تھے، اس کے بعد ہم لوگوں میں غلبہ اتباع ہوئی (یعنی خواہش نفس) کا ہوگیا طبیعت ہر حکم میں موافقتِ غرض کو تلاش کرنے لئی اس لئے عدم تقلید میں بالکل نفس وہوئی کا اتباع رہ جائے گا، جو کہ شریعت میں سخت ممنوع ہے۔

(دعوات عبديت ص ١٣١٦)

## ا گرتقلیشخصی واجب تھی تو سلف صالحین ومحدثین نے

### اسے کیوں ترک کیا؟

(**سے ال**) اگر تقلیر شخصی واجب ہے تو سلف ائمہ مجتہدین اس واجب کے تارک کیوں تھے؟۔

(جواب) چونکهاس کا وجوب بالغیر ہے جس کا حاصل بعض واجبات مقصودہ کا اس پر موقوف ہونا ہے، تو مدار وجوب کا بیتو قف ہوگا، چونکہ سلف میں سلامت صدر وطہارت قلب وتورع و تدین و تقویل کی وجہ سے وہ واجبات تقلید شخصی پر موقوف نہ تھے، لہذا ان پر تقلید شخصی واجب نہ تھی صرف جائز تھی ۔ اور یہی محمل ہے بعض عبارات کتب کا دربارہ عدم وجوب تقلید شخصی کے یعنی وہ مقید ہے عدم خوف فتنہ کے ساتھ ۔

اوراس زمانہ میں وہ واجبات اس پر موقوف ہیں لہذا واجب ہوگئ اور یقتم واجب کی اہل زمانہ کے حالات کے تغیر وتبدل سے متغیر ہوسکتی ہے، بخلاف احکام مقصودہ کے کہ زمانہ کے بدلنے سے اس میں تبدل کا اعتقادالحاد ہے جسیا کہ بہت لوگ آج کل اس میں مبتلا ہیں۔

(الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہا ہیں ۱۲)

## تقلید شخصی کامدار محض حسن ظن پرہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فلاں غیر مقلد عالم نے فیض قبور کا بڑے زور شور سے ردکھا ہے حالانکہ مسلطنی ہے اس میں ایسے جزم سے حکم نہ کرنا چاہئے، بے چارے سمجھے ہی نہیں، جماعت حقہ کے خلاف یاان کا غلو کے ساتھ ردوہی کرے گا جوحقیقت کونہیں سمجھا، ہمارے بزرگوں کی جماعت حقہ پرحق تعالیٰ کافضل ہے کہ

ان پرحقیقت کوواضح کردیا گیا، پھرایک غیرمقلد عالم کا ذکرفرمایا کہا یسے رہتے تھے بے چارے گمنام یہاں رہتے ہوئے کسی بات میں دخل نہیں دیا، اگرایسے غیر مقلد ہوں تو کوئی شکایت نہیں ہمیں کسی سےعدوات نہیں بغض نہیں۔

بعض غیرمقلدعالم یہاں آئے تھے بے چارے ملیم الطبع تھے میں نے ایک سلسلہ گفتگومیںان سےکہا کہصاحب سب مداراعتاد پرہےآ پے حضرات کوابن تیمیہ کے ساتھ حسن ظن ہےان پراعتاد ہے بیہ جھتے ہو کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن وحدیث سے کہتے ہیں گوفتوے کے ساتھاس کے دلائل کا ذکر نہ کریں چنانچہ میرے یاس ان کی بعض تصانیف ہیں دھڑادھڑ لکھتے چلے جاتے ہیں نہ کہیں آیت کا پتہ نہ حدیث کا مگر پھر بھی آپ کواعتماد ہے، (اس کئے بلال دلیل ان کا فتویٰ مان لیتے ہو )بس اسی طرح ہم ائمہ مجتهدین پرحسن ظن اوراعتما در کھتے ہیں کہ وہ بھی کتاب وسنت کےخلاف نہ کہیں گےاگر چہان کے کلام میں دلائل مذکور نہ ہوں ،غرض ہم بھی اعتاد پر ہیںتم بھی اعتاد پر ہویہاں تک توایک ہی بات ہےابآ گےفرق صرف بدرہ گیا کہایک طرف ابوصنیفہ میں اورایک طرف ابن تیمیہ، ترجیح كافيصلة خود كرلوب (الافاضات اليوميين ٢٥٠١)

فرمایا کدایک عالم غیرمقلد مگر غیرمتعصب یہاں آئے تھے میں نے ان سے کہا کہ تقلید کا مدارحسن ظن پرہے جس شخص کے متعلق بیگمان غالب ہوتا ہے کہوہ دین کے معاملہ میں کوئی بات بےدلیل شری کے نہیں کہتے اس کا اتباع کرلیاجا تا ہےا گرچہ وہ کوئی دلیل بھی مسکلہ کی بیان نہ کرے،اسی کا نام تقلید ہےاور جس شخص کے متعلق بیاع تقادنہیں ہوتا وہ دلیل بھی بیان کرنے تو بھی شبدر ہتاہے۔

ديكھئے حافظ ابن تیمیداینے فتاویٰ میں اور بعض رسائل مثلاً رسالہ مظالم میں محض احکام کھتے ہیں کوئی دلیل نہیں کھتے مگر غیر مقلد حضرات چونکہان کے معتقد ہیں کہوہ بے دلیل بات نہیں کرتے اس لئے ان کی بات کو مانتے ہیں تو حنفیہ کوبھی بیرت ہے کہ امام ۔ ابوحنیفہ ؒ کے بیان کئے ہوئے مسائل پر بایں اعتقاد ممل کرلیں کہ وہ کوئی بات بے دلیل نہیں فرمایا کرتے۔ (مجالس کیسم الامت)

#### كورانة تقليد

بہرحال ایک تو کورانہ تقلید ہوتی ہے جس کے بینائے ہیں اورایک تقلید علاء کی ہے جس پردین کا مدار ہے، ان لوگوں کوعلاء کی تقلید سے تو عار آتی ہے اور دوسری قوموں کی کورانہ تقلید کرتے ہیں۔ ساری خرابیاں آسی کی ہیں کہ علاء کی تقلید کو تو چھوڑ رکھا ہے اور دوسری قوموں کی تقلید اختیار کرلی ہے۔

ور التبلیغ احکام المال ص۵۲)

## وجوب تقلیشخص کے سلسلہ میں اصولی وکلامی بحث

#### سوال(۵۸۵)ماجوا بكم ايباالعلماء حمكم الله

اس صورت میں کہ بعض مواضع میں اکثر اشخاص حنفی المذہب ناخواندہ ہوتے ہیں، مگر ان کے عقائد موافق شریعت خوب مضبوط ہوتے ہیں،علماء وحفاظ کی خدمت میں تعظیم بجان ودل کرتے ہیں،ان کے وعظ ویند کی جہت سے ان کے عقائد کیے ہیں،اب وہاں پر بعض بعض غیر مقلدین ان کو جاکر ورغلاتے ہیں،اور کہتے ہیں کہ مذہب مجمدی کو چھوڑ کر مذہب حنفی اختیار کرتے ہو؟

#### الجواب

احکام شرعیه کی دوشمیس منصوصه، غیرمنصوصه احکام شرعید دوشم پر ہیں منصوص وغیر منصوص دونوع (یعنی دوشم کے ہیں) ہیں، متعارض وغیر متعارض، متعارض دوشم ہیں، معلوم التقدیم والتا خیر، غیر معلوم التقدیم والتا خیر۔

#### احكام منصوصه غيرمتعارضه كاحكم

پس احکام منصوص غیر متعارضه یا متعارضه معلوم التقد یم والتا خیر میں نہ قیاس جائز نہ کسی کے قیاس کا انتاج کی الت کسی کے قیاس کا اتباع جائز، لِفَو لِهِ تَعَالَىٰ وَإِنْ هُمُ اِلَّا يَظُنُّونَ وَلِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ إِنْ يَّتَبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ، اس ظن سے مرادو ہی ظن ہے جومقابل نص کے ہو۔

#### احكام غيرمنصوصه يامنصوصه متعارضه كاحكم

#### ائمهار بعه ہی کی تقلید میں انحصار کیوں؟

اب جاننا چاہئے کہ ائمہ اربعہ کے تاریخی حالات سے بالقطع (یعنی یقین سے) معلوم ہے کہ تحت عموم مَنْ اَمَا بَ إِلَىٰؓ کے داخل ہیں پس ان کا اتباع بھی ضروری ہوا۔ رہی میہ بات کہ مجتہدتو بہت سے گذرے ہیں (ائمہار بعہ کے علاوہ) کسی دوسرے کی تقلید کیوں نہ کی جاوے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اتباع سبیل کے لئے علم سبیل ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ بجزائمہ اربعہ کے کسی مجتہد کا سبیل بتفصیل جزئیات وفر وع معلوم نہیں، پس کیونکر کسی کا اتباع ممکن ہے پس انحصار مذاہب اربعہ میں ثابت ہوا۔

#### صرف ایک ہی امام کی تقلید کیوں؟

رہی بہ بات کہان جاروں میں سے ایک ہی کی تقلید کیوں ہو؟ اس کی وجہ بیہ ہے کہ مسائل دونتم کے ہیں متفق علیہا ،مختلف فیہا، مسائل متفق علیہا میں تو سب کا اتباع ہوگا ، مسائل مختلف فیها میں سب کا تو ہونہیں سکتا بعض کا ہوگا بعض کا نہیں ہوگا ، پس ضرور ہے کہ کوئی وجہتر جیح کی ہو،سوت تعالی نے اتباع کوانابۃ الی الله پرمتعلق فرمایا ہے،جس امام کی انابت الیاللّٰدزا ئدمعلوم ہوگی اس کا اتباع کیا جاوےگا،ابشحقیق زیادۃ انابۃ کی یا تفصیلاً کی جاوے گی یا اجمالاً ،تفصیلاً بیرکہ ہرفرع وجزئی مختلف فیہ کودیکھا جاوے کہ حق کس کی جانب ہے،اجمالاً بیکہ ہرامام کے مجموعہُ حالات و کیفیت پرنظر کی جائے کہ غالباً کون حق پر ہوگا،اور کس کی انابیۃ زائد ہے،صورت اولی میں علاوہ حرج اور نکلیف مالا بطاق کےمقلد مقلد مندر ہا بلكها بی تحقیق كامتیع ہوا، نید درسر بے كی تبیل كا، وہوخلاف المفروض، پس صورت ثانيہ عين ہوئی ،کسی کوامام ابوحنیفیڈیران کے مجموعۂ حالات سے پیظن غالب واعتقادرا جج ہوا کہ بیہ منیب ومصیب ہیں،کسی کوامام شافعیؓ پرکسی کوامام ما لکؓ پر،کسی کوامام احمد بن خنبلؓ پراس لئے ہرایک نے ایک ایک کا تباغ اختیار کیا،اور جب ایک کے اتباع کا بوج علم بالا نابۃ اجمالاً کے التزام کیا گیا،اببعض جزئیات میں بلانسی وجهوی پیاضرورت شدید کےاس کی مخالفت میں شق اول عود کرے گی ، وقد شبت بطلانۂ۔

یس بحداللہ تقریر بالا سے وجوب تقلید مطلقاً وتقلید ائمہ اربعہ خصوصاً وانحصار فی

شاء الله تعالىٰ \_

المذابب الاربعه ووجوب تقليد شخصى وبطلان تلفيق كالشمّس فى كبدالسماء واضح بوكيا، و دو نه خرط القتاد، والكلام فيه طويل، و فيما ذكرنا كفاية لطالب الرشاد إن

(امدادالفتاوي ١٦٥ ج٣، الكلام الفريد في التزام التقليد)

#### اس اعتراض کا جواب که محمدی مذہب کو جھوڑ کر حنفی مذہب

#### كيول اختيار كيا؟ دين ومذهب كافرق

۔ اور بیکہنا کہ مذہب محمدی کوچھوڑ کر مذہب حنفی اختیار کیا، بیعجیب خبطیوں کا کلام ہے، اس کو بیتو خبر ہی نہیں کہ مذہب کس کو کہتے ہیں جودین محمدی کو مذہب محمدی کہتا ہے، دین ومٰد ہب میں فرق بھی معلوم نہیں کیودین مجموعہ اصول کا نام ہے، اور مٰد ہب مجموعہ فروع کا اور ہر فروع کے لئے اصول ضروری ہیں، جب مذہب محمدی ہوا تو دین کونسا ہوگا، پیخض اس نسبت سے حنفیہ کو نع کرتا ہے اور اپن خبرنہیں کہ کیا خاک بھا مک رہا ہوں کہ دین محمدی ہاتھ سے نکلا جا تا ہے،اور حنفیہ کی نسبت تو نہایت صحیح ہے کیونکہ دین مثل بڑے ملک یابڑے قبیلہ کے ہےاور مذہب مثل شہروں اور حچھوٹے قبیلوں کے،اطلا قات روز مرہ میں اپنے کوشہراور چھوٹے قبیلے کی طرف نسبت کیا کرتے ہیں،البتہ جب ملک یابڑ قبیلہ سے سوال کیاجاتا ہےاس وقت اپنا ملک اور بڑا قبیلہ بتلاتے ہیں،اسی طرح اطلاقات روز مرہ میں اگر کوئی اییخ کوخفی بتلا و بے اور جب دین سے سوال ہواس وقت محمدی کیے ،فر مایئے کونسا شرک و کفر لازم آگیا؟اس پراعتراض کرنااییا ہے جیسے کوئی کہے کہتم اپنے کوصدیقی یالکھنوی کیوں کہتے مو؟ بلكهآ دى يامندى بتلا وَ، اليشِحْص كامقابله بجز جواب جاہلان باشدخموثى كےاوركيا موگا۔ (امدادالفتاوي ١٩٣٥ج٩)

#### انقال عن مذهب الى مذهب آخر

#### ایک مسلک کوچھوڑ کر دوسرا مسلک اختیار کرنا

رہا یہ کہ کسی مقام پر پہنچنے کے بعداب سے اس دوسر ہے ہی مذہب کی تقلید شخصی اختیار کر لی جایا کرے اور پہلا مذہب بالکل چھوڑ دیا جائے۔(اس میں کیا حرج ہے؟) اس کا جواب میہ ہے کہ آخرترک کرنے کی کوئی وجہ متعین ہونی چاہئے،جس شخص کو قوت اجتہاد میہ نہ ہواوراس کے باب میں کلام ہورہا ہے، وہ ترجیج کے وجوہ تو سمجھ نہیں سکتا تو پھریفعل ترجیح بلام رجح (خواہش نفسانی پر) مبنی ہوگا۔

اورا گرکوئی تھوڑا بہت ہجھ بھی سکتا ہوتواس کے ارتکاب سے دوسرے عوام الناس کے لئے جوتنع ہیں خواہش نفسانی کے (ان کے لئے ) ترک تقلید شخصی کا باب مفتوح ہوتا ہے اور اوپر حدیث سے بیان ہو چکا ہے کہ جوام عوام کے لئے باعث فساد ہواس سے خواص کو بھی روکا جاتا ہے اور یہی بینی ہے علماء کے اس قول کا کہ انتقال عن المدذ ہب ممنوع ہے۔

(الاقتصاد في بحث القليد والاجتهاد ص۵۴)

#### ندا ہب اربعہ سے خروج ممنوع ہے

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ''فیوض الحرمین'' میں فرمایاہے کہ چند ۔۔۔ چیز ول میں میری طبیعت کے خلاف جمھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور فرمایا، ایک بیہ کہ مجھے طبعی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تفضیل مرغوب تھی، آپ نے شخین کوان پر ترجیح دینے کے لئے مجبور فرمایا، دوسرے بیا کہ مجھے تقلید سے طبعًا نفرت تھی آپ نے مذا ہب اربعہ سے خروج کومنع فرمایا۔ (جالس کیم الامت ۱۵۵)

#### (فنائدہ از مسرقب) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی عبارت درج ذیل ہے:

واستفدت منه صلى الله عليه وسلم ثلثة أمورخلاف ماكان عندى وماكانت طبيعتى تميل إليه أشد ميل فصارت هذه الاستفادات من براهين الحق تعالىٰ ..... ثانيها الوصات بالتقيد بهذه المذاهب الأربعة لاأخرج منها، والتوفيق مااستطعت، وجبلتى تأبى التقليد وتأنف منه راساً، ولكن شئ طلب منى التعبد به بخلاف نفسى \_

(فيوض الحرمين مطبع احرد بلى ص٦٢)

(ترجماز حضرت مولانا سیرسلمان الحسینی ندوی دامت برکاتهم ، ما خوذ از تقلید واجتها وص ۱۲۰۰۰ "جھے آنحضرت صلی اللّه علیہ وسلم سے تین الیّ یا تیں معلوم ہوئیں جن کے بار سے میں میرا خیال پہلے ان کے برخلاف تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (ان میں سے ) دوسری بات سیہ ہے کہ آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ ان مذاہب اربعہ کی تقلید کروں اور ان سے تجاوز نہ کروں ، اور حتی المقدور ان کے درمیان طبیق دینے کی کوشش کروں ، میری طبیعت تقلید سے ابا کرتی ہے ، اور اس سے بالکلی نظید فرت کرتی ہے گئین اپنے طبعی رجھان کے برخلاف جھے ان مسل کے کی تقلید کا تھی دیا گیا ہے '۔

#### بالل

### تلفيق كابيان

### تلفيق كى تعريف اوراس كى مثال

مثلاً اگروضوکرنے کے بعد خون نکل آیا تو امام ابوصنیفہ کے مذہب پر تو وضولوٹ گیا اور امام شافعی مذہب برتو وضولوٹ گیا اور امام شافعی مذہب برنہیں لوٹا، سویہاں تو پیخص شافعی مذہب اختیار کرے اور پھراس نے بیوی کوبھی ہاتھ لگایا تو اب شافعی کے مذہب پر وضولوٹ گیا اور امام ابوصنیفہ کے مذہب پر نہیں لوٹا تو یہاں حنفیہ کا مذہب لے لے، حالانکہ اس صورت میں کسی امام کے نزدیک وضونہیں رہا، امام ابوصنیفہ کے نزدیک تو خون نکلنے کی وجہ سے لوٹ گیا اور امام شافعی کے منزدیک عورت کے چھونے کی وجہ سے۔

(اشرف الجواب ١٢٥ ج٦)

(یامثلاً) کوئی شخص مس مراُۃ بھی کرے اور فصد بھی تھلوائے اور مس ذکر کرے، پھر وضونہ کرے اور نماز پڑھے تو جس امام سے بوچھے گا وہ اس کی نماز کو باطل کے گا تو با جماع مرکب اس کی نماز باطل ہوگی اس کوتلفیق کہتے ہیں۔

ایک صاحب نے پوچھا کہ مختلف مسائل میں مختلف مجتہدوں کے قول پڑمل کرنا جائز ہے یانہیں؟

فرمایا: کہ جائز نہیں کیونکہ دین پابندی کا نام ہے اوراس میں مطلق العنانی (یعنی آزادی)ہے۔

( دعوات عبدیت ص ا کرج ۱۹ )

#### عمل واحدمیں ضرورت کی وجہ سے بھی تلفیق کی اجازت نہیں

ہمارے نزدیک ان اقوال مختلفہ میں بیقول اعدل الاقوال ہے کیمل واحد میں تلفیق خارق للا جماع کی اجازت نہ ہواور دوعمل جدا گانہ ہوں تو ان میں (ضرورت کے وقت) تلفیق کی اجازت دی جائے گوظاہراً خلاف اجماع لازم آتا ہو۔

مثلاً کوئی شخص بے ترتیب وضوکرے توشا فعیہ کے نزدیک وضویجے نہیں، اور کوئی شخص ربع راس سے کم سے کرے تو حفیہ کے نزدیک وضونہیں ہوتا، پس اگر کوئی شخص اس طرح وضو کرے ربع راس سے کم کا توکسی کے خردیک بھی وضونہیں ہوا۔ اور بیٹلفیق خارقِ اجماع ہے۔

اورا گرکسی نے وضوییں چوتھائی سرسے کم میں مسے کیا اور نماز میں فاتحہ خلف الامام نہ پڑھی تو ظاہراً اس صورت میں بھی خرق اجماع لازم آتا ہے کہ وضوشا فعیہ کے مذہب پر ہے اور نماز حفیہ کے مذہب پر، مگر وضو جداعمل ہے اور نماز جدا، اس واسطے بیتلفیق (ضرورت کے وقت ) منع نہیں۔

کے وقت ) منع نہیں۔

(الحیلة الناجزة ص۲۶)

### محض خظِ نفس کے لئے تلفین جائز نہیں

بعض لوگوں نے محض اپنامال بچانے کے لئے زیور کی زکو ہ کے مسئلہ میں امام شافعی کے کا فدجب ہے اورا مام شافعی کے کا فدجب ہے اورا مام شافعی کے نزد یک نہیں ہے۔

سوخوب سمجھ لوکھ خص حظِ نفس کے لئے کسی دوسرے امام کا مذہب اختیار کرلینا بیدین نہیں بلکہ اتباع نفس اور تلاعب بالدین ہے (یعنی دین کو کھیل بنانا ہے ) اس مسئلہ میں تووہ شافعی ہوگئے ، پھر دوسری جگہ اگر کہیں بھنسے تو وہاں ابوصنیفہ کا قول لے لیتے ہیں ،اس وقت حنی بن جاتے ہیں، تو ان کانفس ایسا ہے جیسے شرم رغ کہ صورت میں اونٹ کے بھی مشابہ ہے اور پر دار ہونے کی وجہ سے پرندہ ہے، اب اگر اونٹ سمجھ کرکوئی اس پر بوجھ لا دنا چاہتو اپنے کو پرندہ کہتا ہے اور اس طرح جان بچا تاہے اور اگر کوئی پرندہ سمجھ کریہ کہے کہ ذر ااو پر کواڑ کر دکھا دو، تو کہتا ہے کہ میں تو اونٹ ہوں، بھلا کہیں اونٹ بھی اڑا کرتا ہے، واقعی نفس کی کیفیت ہے کہ میا ہے او پر بات آنے ہی نہیں دیتا۔ (اسباب الغفلة ملحقہ دین دونیاص ۴۸۰)

#### تلفيق كاوبال

بدبرای خطرناک بات ہے کہ محض دنیا کے واسطے اپنے فروع مذہب کوچھوڑ دے مثلاً شافعی ہے مجض دنیاوی غرض سے حنفی ہوجائے یا اگر حنفی ہوتو شافعی ہوجائے۔

علامہ شامیؒ نے ایک حکایت کھی ہے کہ ایک فقیہ نے ایک محدث کے یہاں اس کی لڑکی کے لئے پیام بھیجااس نے کہااس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہتم رفع یدین اورآ مین بالجبر کہا کرو، فقیہ نے اس شرط کومنظور کرلیا اور نکاح ہوگیا۔

اس واقعہ کا ایک بزرگ کے پاس ذکر کیا گیا تو انہوں نے اس کوس کر سر جھ کالیا، اور تھوڑی در سوچ کر فر مایا کہ جمھے اس شخص کے ایمان جاتے رہنے کا خوف ہے اس واسطے کہ جس بات کووہ سنت سمجھ کر کرتا تھا بغیراس کے کہ اس کی رائے کسی دلیل شرعی سے بدلی ہو،صرف دنیا کے لئے اس کوچھوڑ دیا، ایک مردار دنیا کے واسطے دین کو نثار کیا۔ (اشرف الجواب ص ۱۲۵ ج

رفع یدین کرنے کی شرط پرنکاح کرنے سے سلب ایمان کا

### خطره اوراس پراشکال وجواب

مولا ناعبدالماجدصاحب درياآبادي حضرت تفانوي كى خدمت يستح رفرمات ين

سوال: حسن العزيز (ج٢ص ٢٣٩) پريعبارت نظرآئي كدايت خص سے

اصحاب فقہ میں سے انہوں نے اپنا پیام اصحاب حدیث میں کسی کے یہاں دیا، انہوں نے قیدلگائی کہتم کورفع یدین وغیرہ کرنا ہوگا، انہوں نے منظور کرلیا، ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان نہ سلب ہوجائے مجمض مرداردنیا کے لئے ایسی چیز کو بلا تحقیق ترک کردیا جس کودین سمجھتا تھا۔

سوال بیہ ہے کہ رفع یدین اس شخص کے نز دیک معصیت تو نہ تھا، بس غیرافضل تھا، تواگر ایک مقصد مباح کے لئے اس نے ایک سنت کے بجائے دوسری سنت پڑمل شروع کر دیا تواس میں سلب ایمان کے اندیشہ کی کون ہی بات پیدا ہوگئی؟

جسواب: بیقصدردالمحتار شرح در مختار باب التعزیر تیلیل باب السرقة میں مذکور ہے، اور یہ بزرگ ابوبکر جوز جانی ہیں جن کے قول کو خلاف تحقیق کہنے میں مبادرت نہیں ہوسکتی اور وہ تحقیق اِنَّـمَـا اُلاَعُمَالُ بِالنِیَّاتِ سے ظاہر ہے کیونکہ بناء اس ترک سنت کی دوسری سنت کامن حیث السنّت اختیار کرنا نہ تھا بلکہ تحض جیفہ دنیا کا دین پرتر جج دینا تھا جس کی حقیقت استخفاف دین اور استعظام و نیا ہے ( لعنی دین کو حقیر اور دنیا کو بڑی چیز سمجھنا ہے ) اور اس کا وہی اثر ظاہر ہے جوان بزرگ نے فرمایا ورنہ سوال کے سب مقدمات نماز بقصد ریاء میں بدرجہ اولی جاری ہیں کیاریاء بھی مباح ہوجائے گی؟

(حكيم الامت نقوش وتاثرات:ص١٣١ و١٣٣)

#### فصل

### موقع اختلاف میں احوط پڑمل بہتر ہے

فرمایا موقع اختلاف میں احوط پرحتی الا مکان عمل کرنا بہتر ہے مثلاً مس مراً ۃ کے بعد حذراً عن الاختلاف (اختلاف سے بیخے کیلئے ) تجدید وضو بہتر ہے۔ (کلمۃ الحق ص ۷۰)

#### دیگر مذاہب اوراختلافی مسائل میں رعایت کے حدود

خلافیات کی رعایت انجھی چیز ہے بشرطیکہ اپنے ندہب کا مکروہ لازم نہ آئے مشلاً حنقی وضو میں فصد کے ذریعہ سے خون بھی نہ نکلوائے کیونکہ وہ حنفیہ کے نزدیک ناقض وضو ہے اور مس مراً ق سے بھی احتیاط کرے، اسی طرح مس ذکر سے بھی ( کیونکہ بیشا فعیہ کے نزدیک ناقض وضو ہے ) افضل یہی ہے کہ اختلاف سے بھی احتیاط رکھے، اور جس کے پیچھے مختلف مذاہب کے اشخاص نماز پڑھتے ہوں اس کو تو اس کی رعایت ضرور کرنی چاہئے۔
مذاہب کے اشخاص نماز پڑھتے ہوں اس کو تو اس کی رعایت ضرور کرنی چاہئے۔

## بعض حالات میں دوسر <u>ے مذہب کی</u> رعایت کرناواجب ہے

پوچھا گیا کہ اگرمقندی شافعی ہواور امام حنفی ہوتو اس کومس مراُۃ کے بعد وضوکر نا چاہئے تو کیااس صورت میں ترک تقلید جائز ہوگا؟۔

پ ' من مایااس خاص صورت میں واجب ہے تا کہان کا اقتداء صحیح رہے اوراس کوترک تقلیر نہیں عمل بالاحوط کہتے ہیں،امام ابوصنیفہؓ کے نزدیک مس مراُۃ کے بعد وضونا جائز تو نہیں ہاں ضروری نہیں،اوریہ متاخرین کے قول پر ہے اور متقدمین کے قول پر اقتداء بالمخالف غیر (حسن العزيز ص٢٩٣ج ٢٠)

مراعی کلمخالف میں وسعت ہے۔

#### احوط یمل کرنے کے حدود

اگرکوئی احتیاط کرے اور مختلف اقوال میں سے احوط پڑمل کر بے تواس کو ابتاع نفس وہوئی نہ کہیں گے اور اس میں فی نفسہ کوئی حرج بھی نہیں لیکن اول تو ایسا کرتا کون ہے اور ایسے تاط کو بھی اجازت نہ دیں گے کہ دوسروں پر اثر پڑتا ہے، اس کی احتیاط کی تقلید تو کوئی نہ کرے گا، ہاں اس کی عدم تقلید کی تقلید کر لیس گے اور پھروہی ابتاع ہوئی باقی رہ جائے گا۔
اگریشخص گمنام جگہ ہواور اطمینان ہو کہ دوسروں پر اثر نہ پڑے گا تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے، اگر اس کی نبیت بچی ہے اور خوف خدا سے احوط کو اختیار کرتا ہے تو بچھ حرج نہیں ، کین ایسی نظیر شاید ایک بھی مانا مشکل ہے، بیتو سیع صرف عقلی ہے۔

(حسن العزيز ص٢٥٢ج٩)

### ترك تقليداورثمل بالاحوط ميس احتياط

فرمایا کسی ایک کی تقلید چھوڑ نا اگر عمل بالاحوط کیلئے ہوتو حرج نہیں یا مجبوری آپڑے تو ایک روایت کو اختیار کر لینا بھی ممکن ہے، باقی توسیع امرے لئے اور نفس کو گنجائش دینے کے لئے روایتیں تلاش کرنا تو سوائے اس کے کیا ہے کہ اتباع ہوگی ہے، (جو کہ ناجا مُزہے)۔ کے لئے روایتیں تلاش کرنا تو سوائے اس کے کیا ہے کہ اتباع ہوگی ہے، (جو کہ ناجا مُزہے)۔ (حسن العزیز عرے ۵ ج

## مجتهد کودوسر مے مجتهد کی تقلید حرام ہے

مجہز کودوسرے کی تقلید حرام ہے، مجہز کہ گار ہوگا ،اگر تقلید کرےگا۔ (حسن العزیز علام ہے)

#### فصل

# امت کوفتنہ اور تشویش سے بچانے کے لئے بجائے راجے کے

### مرجوح كواختيار كرنا

جس مسکد میں کسی عالم وسیج انظر ذکی الفہم منصف مزاج کواپی تحقیق سے یا کسی عامی کواپی تحقیق سے یا کسی عامی کوایسے عالمی سے بشر طیکہ تقی بھی ہو بشہادت قلب معلوم ہوجائے کہ اس مسکلہ میں رائح دوسری جانب ہے تو دیکھنا چاہئے کہ اس مرجوح جانب میں بھی دلیل شرعی سے عمل کی گنجائش ہوتو ایسے موقع پر جہاں احتمال فتنہ وتشویش عوام کا ہو مسلمانوں کو تفریق کی گنجائش ہوتو ایسے موقع پر جہاں احتمال فتنہ وتشویش عوام کا ہو مسلمانوں کو تفریق کی سے کہ اس مرجوح جانب پڑمل کرے دلیل اس کی بیصدیثیں ہیں۔

حديث: (١) عن عائشه قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تران قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم فقلت يا رسول الله الا تردها على قوا عدابراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت الحديث.

(احوجه الستة الا اباداؤد تيسير كلتي ٣٦٨ تتاب الفصائل باب مادن فصل ثانی)

(ترجمه) حضرت عائشة سے روایت ہے کہ مجھ سے ارشاد فر مایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہتم کومعلوم نہیں کہ تمہاری قوم یعنی قریش نے جب کعبہ بنایا ہے تو بنیا دابرا ہمیں سے کمی کردی ہے، میں نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم پھر آپ اسی بنیاد پر تعیسر کراد بیجئ ، فر مایا کہ اگر قریش کا زمانہ کفرسے قریب نہ ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا ، روایت کیا اس

کو بخاری ومسلم اور تر مذی اور نسائی اور ما لک نے۔

فنائده : لعنی لوگول میں خواہ مخواہ تشویش چیل جائے گی کہ دیکھوکعبہ گرادیا اس لئے اس میں دست اندازی نہیں کرتا۔

د کیھئے باوجود دیکہ جانب راتج یہی تھی کہ تواعد ابرا ہیمی پر تغییر کرادیا جاتا مگر چونکہ دوسری جانب بھی لینی انتمام رہنے دینا بھی شرعاً جائز تھی گومر جوح تھی، آپ نے بخو ف فتنہ وتشویش اس جانب مرجوح کواختیار فرمایا، چنانچہ جب بیاحمال رفع ہوگیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر ٹے نے اس حدیث کی وجہ سے اس کو درست کردیا، گوپھر اس تغمیر کو ججاج بن یوسف نے قائم نہیں رکھاغرض حدیث کی دلالت مطلوب ندکور برصاف ہے۔

حديث: (٢) عن ابن مسعود انه صلى اربعاً فقيل له عِبْتَ على عثمان ثم صليت اربعاً فقال الخلاف شر.

اخوجہ ابو داؤ دبذل ۱۷۷ تا ۱۳ کتاب الحج بحج الفوائد ۱۳۰۰ ۲۰ کتاب الحج بحج الفوائد ۱۳۰۰ کتاب الحج بحج الفوائد ۱۳ (ترجمہ) حضرت ابن مسعودٌ سے روایت ہے کہ انہوں نے (سفر میں) فرض جپار رکعت پڑھی کسی نے پوچھا کہتم نے حضرت عثمانؓ (پرقصر نہ کرنے میں) اعتراض کیا تھا، پھر

خود جار پڑھی آپ نے جواب دیا کہ خلاف کرناموجب شرہے۔

(روایت کیااس کوابوداؤدنے)

ھائدہ: اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ باوجود یکہ ابن مسعودٌ کے زدیک جانب راج سفر میں قصر کرنا ہے مگر صرف شروخلاف سے بیخے کے لئے اتمام فرمالیا جو جانب مرجوح تھی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی جائز ہوتھتے تھے، بہر حال ان حدیثوں سے اس کی تائید ہوگئ کہ اگر جانب مرجوح بھی جائز ہوتو اسی کو اختیار کرنااولی ہے۔

(الاقتصادص۸۴)

تنبیه: رانجوم جوح میں موازنه کر کے مرجوح کا ترک کرنایہ وظیفہ بھی مجتهد ہی کا

214

ہے، گومجہ دمقید ہی ہو،البتہ اگر مقلد محض کو بیمعلوم ہوجائے کہ اپنے ندہب کی کوئی دلیل ہے، پہیں تواس پر بھی واجب ہے کہ اس قول کوترک کردے۔

(امدادالفتاوي ص٩٦م جهمسوال ٥٥٥)

#### ناجائزاور مذموم تقليد

اوراگراس جانب مرجوح میں گنجائش عمل نہیں بلکہ ترک واجب یاار تکاب امرناجائز لازم آتا ہے اور بجز قیاس کے اس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی اور جانب رائج میں حدیث سے صرت موجود ہے اس وقت بلاتر دوحدیث پرعمل کرنا واجب ہوگا اور اس مسئلہ میں کسی طرح تقلید جائز نہ ہوگی ، کیونکہ اصل دین قر آن وحدیث ہے اور تقلید سے یہی مقصود ہے کہ قر آن وحدیث پر سہولت وسلامتی سے عمل ہو، جب دونوں میں موافقت نہ رہی قر آن وحدیث پر عمل ہو، جب دونوں میں موافقت نہ رہی قر آن وحدیث پر عمل ہوگا ایسی حالت میں بھی اس پر جمار ہنا یہی تقلید ہے جس کی فرمت قر آن وحدیث واقوال علماء میں آئی ہے۔ چنانچے حدیث میں ہے:

عن عدى بن حاتم قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم وسمعته يقرأ اتخذ وا أحبار هم ورهبانهم أربابا من دون الله قال انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا أحلوا شيئاً استحلوه واذا حرّموا عليهم شيئا حرموه.

ر حر (اخوجہ الترمذی تیسیر کلکتی ۵۹ کتاب النفیرسورہ براۃ) (ترجمہ) حضرت عدی بن حائم سے روایت ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوااور آپ کو بیآیت پڑھتے سنا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنے علماءاور درویشوں کورب بنار کھا تھا خدا کوچھوڑ کراورار شادفر مایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہ کرتے تھے کیکن وہ جس چیز کوحلال کہہ دیتے وہ اس کوحلال سمجھنے لگتے اور جس چیز کوحرام کہہ

دیتے اس کو حرام مجھنے لگتے (روایت کیااس کو تر مذی نے)

مطلب یہی ہے کہ ان کے اقوال گویقیناً ان کے نزدیک بھی کتاب اللہ کے خلاف ہوتے مگر ان کو کتاب اللہ کے خلاف ہوتے مگر ان کو کتاب اللہ پرتر جیح دیتے سواس کوآیت وحدیث میں مذموم فرمایا گیا اور تمام اکا بروحققین کا یہی معمول رہا کہ جب ان کو معلوم ہوگیا کہ بیقول ہمارایا کسی کا حکم خدار سول کے خلاف ہے فوراً ترک کردیا چنانچے حدیث میں ہے۔

عن نميلة الانصارى قال سئل ابن عمر عن اكل القنفذ فتلا:

قُلُ لا آجِدُفِيهُ مَا أُوْجِى اللَّهَ مُحَرَّمًا على طاعِمٍ يَّطُعَمُهُ اللَّهَ فقال شيخ عنده سمعت اباهريره يقول ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر ان كان قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذاقال.

(اخوجه ابو داؤد تیسیر ککتیس ۳۰۸ کتاب الطعام باب نانی فسل اول الققد)

(ترجمه) نمیله انصاری سے روایت ہے کہ کسی نے ابن عمرٌ سے پھوے کے کھانے کو

پوچھا انہوں نے بیآیة قل لا اجدائے پڑھ دی (جس سے مقصودا سنباط کرنا تھم حلت کا تھا) ایک
معمرآ دمی ان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہؓ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھوے کا ذکر آیا تو آپ نے بیفر مایا کہ نجملہ خبائث کے وہ بھی خبیث ہے، ابن عمرؓ نے فر مایا کہ اگریہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی ہے تو تھم

یوں ہی ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤدنے)

اورعلاء حفنیہ بھی ہمیشہ اس عمل کے پابندر سے چنانچہ جواب شبہہ چاردہم میں ان حضرات کا امام صاحب کے بعض اقوال کورک کردینا ندکور ہوچکا ہے۔

(اس کی عبارت یہ ہے:'' چنانچہ ایسے جامع لوگوں 'نے جب بھی کوئی قول دلیل کے خالف پایا فوراً ترک کر دیا جیسا مسلہ حرمتِ مقدار قلیل مسکرات اور جواز مزارعت میں (°° 2 mar) (may 1°° (

216

کتب حنفیه میں امام صاحب کے قول کا متر وک ہونامصر "ح ہے'')۔ جن سے منصف آ دمی کے نز دیک ان حضرات پر تعصب وتقلید جامد کی اس تہت کا

ن سے منصف دی ہے رہ بیان سرات پر سب و سید جامدی رہ ہیں، غلط ہونامتیقن ہوجائے گا جس کا منشاءا کثر روایت پر بلا درایت نظر کرنا ہے اور مقصد سوم میں ایسی نظر کاغیر معتمد علیہ ہونا ثابت کر دیا گیاہے۔

(الاقتصادص ۸۷ و۲۸)

### مجتهدین کی شان میں گستاخی کرنااور مقلدین سے بد گمان

#### ہونا جائز نہیں

لیکن اس مسکد میں ترک تقلید کے ساتھ بھی کسی مجتہد کی شان میں گستاخی و بدزبانی
کرنایادل سے بدگمانی کرنا کہ انہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے جائز نہیں کیونکہ ممکن
ہے کہ ان کو بیر حدیث نہ پہنچی ہو یا بسند ضعیف پہنچی ہو یا اس کو کسی قریدہ شرعیہ سے ما وّل سمجھا
ہواس لئے وہ معذور ہیں اور حدیث نہ پہنچنے سے ان کے کمال علمی میں طعن کرنا بھی بدزبانی
میں داخل ہے، کیونکہ بعض حدیثیں اکابر صحابہ کو جن کا کمال علمی مسلم ہے کسی وقت تک نہ
پہونچی تھیں مگر ان کے کمال علمی میں اس کوموجب نقص نہیں کہا گیا چنا نچہ حدیث میں ہے۔

عن عبيد بن عمير في قصة استيذان ابي موسى على عمر قال عمر خفى على عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألها ني الصفق بالأسواق الحديث باختصار.

۔ (ترجمہ)عبید بن عمیر سے حضرت ابوموی کے حضرت عمرؓ کے پاس آنے کی اجازت مانگنے کے قصہ میں روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ رسول اللہ علیقی کا بیار شاد مجھ سے فنی رہ گیا، مجھ کو بازاروں میں جا کر سوداسلف کرنے نے مشغول کر دیا۔ ( بخاری ) فسائده : دیکھواس قصه میں تصریح ہے کہ حضرت عمر گواس وقت تک حدیثِ استیذان کی اطلاع نتھی لیکن کسی نے ان پر کم علمی کاطعن نہیں کیا یہی حال مجتبد کا سمجھو کہ اس

پر طعن کرنا مذموم ہے۔

اسی طرح مجتبد کے اس مقلد کوجس کواب تک اس شخص ندکور کی طرح اس مسکلہ میں شرح صدر نہیں ہوا اور اس کا اب تک یہی حسن طن ہے کہ مجتبد کا قول خلا ف حدیث نہیں ہے اور وہ اس گمان سے اب تک اس مسکلہ میں تقلید کررہا ہے اور حدیث کور دنہیں کرتالیکن وجہ موافقت کو مفصل سمجھتا بھی نہیں تو ایسے مقلد کو بھی بوجہ اس کے کہ وہ بھی دلیل شرع سے متمسک ہے، اور ا تباع شرع ہی کا قصد کررہا ہے براکہنا جائز نہیں۔

# غير مقلدين كوعلى الاطلاق برا كهنا جائز نهيس

اسی طرح اس مقلد کواجازت نہیں کہ ایسے خص کو برا کہے جس نے بعذر مذکوراس مسئلہ میں تقلید ترک کردی ہے کیونکہ ان کا بیاختلاف ایسا ہے جوسلف سے چلاآیا ہے جس کے باب میں علماء نے فرمایا ہے کہ اپنا نہ ہب ظنا صواب محتمل خطاء اور دوسرا نہ ہب ظنا خطاء محتمل صواب ہے جس سے بیشہ بھی دفع ہوجا تا ہے کہ جب سب حق ہیں تو ایک ہی پڑمل کیوں کیا جائے ، پس جب دوسرے میں بھی اختمال صواب ہے تو اس میں کسی کی تصلیل یا تفسیق یا بوق و ہائی کالقب دینا اور باہم حسد و بغض وعنا دونزاع وغیبت و سب شتم وطعن ولعن کاشیوہ اختیار کرنا جوقطعاً حرام ہیں کس طرح جائز ہوگا۔

# ایسے دوشم کے لوگوں سے پر ہیز کیجئے

البتہ جو شخص عقائدیا اجماعیات میں مخالفت کرے یاسلف صالحین کو برا کے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے کیونکہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جوعقائد میں صحابہ رضی اللّٰہ

عنہم کے طریقہ پر ہوں اور بیاموران کے عقا کد کے خلاف ہیں لہذااییا شخص اہل سنت سے خارج اور اہل بدعت وہوی میں داخل ہے۔

اسى طرح جو شخص تقليد مين ابياً غلوكر به كرقر آن وحديث كوردكر في لكه ان دونو و قتم كشخصول سيحتى الامكان اجتناب واحتر از لازم مجصين اورمجادله متعارفه سيجمى احتر از كرين وهذا هو المحق الموسط وأمّاما عداذالك فغلط و سقط، اللهم ارناالحق حقا و ارزقنا اتباعه و الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه.

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهاد ص ٨٨)

#### فصل

# ضرورت کے وقت دوسرے نداہب پر فتوی دینے کی گنجائش

ضرورت شدیدہ اور ابتلائے عام کے وقت حفیہ کے نزدیک دوسرے ائمہ کے فتہ حفیہ کے نزدیک دوسرے ائمہ کے فرجہ کو اختیار کرکے اس پر فتو کی دے دینا جائز ہے،لیکن عوام کوخودا پنی رائے سے جس مسلم میں چاہیں ایسا کر لینے کی اجازت نہیں، بلکہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔

اوراس زمانہ میں احتیاط اس طرح ہوسکتی ہے کہ جب تک محقق ومتدین علائے کرام میں سے متعدد حضرات کسی مسئلہ میں ضرورت کا تحقق تسلیم کر کے دوسرے امام کے مذہب پر فتو کی نہ دیں اس وقت تک ہرگز اپنے امام کے مذہب کو نہ چھوڑے، کیونکہ مذہب غیر کو لینے کے لئے بیشرط ہے کہ اتباع ہوئی کی بناء پر نہ ہو، بلکہ ضرورت داعیہ کی وجہ سے ہواور ضرورت وہی معتبر ہے جس کو علمائے اہل بصیرت ضرورت سمجھیں۔

اوراس زمانہ پرفتن میں بیدونوں باتیں جمع ہونا یعنی کسی ایک شخص میں تدین کامل ومہارت تامہ کا اجتماع نایاب ہے،اس لئے اس زمانہ میں اطمینان کی صورت یہی ہوسکتی ہے کہ کم از کم دوچار محقق علماء دین کسی امر میں ضرورت کو تسلیم کر کے مذہب غیر پرفتو کی دیں، بدون اس کے اس زمانہ میں اگرا قوال ضعیفہ اور مذہب غیر کو لینے کی اجازت دی جائے تو اس کالازمی نتیجہ بدم مذہب ہے، کمالا تحقی واللہ اعلم بالصواب۔

(الحيلة الناجزة ص٢٧)

فرمایا کہ: دیانات میں تو نہیں لیکن معاملات میں جن میں ابتلاء عام ہوتا ہے دوسرے امام کے قول پر بھی اگر جواز کی گنجائش ہوتی ہے تو اس پر فتو کی دفع حرج کے لئے دے دیتا ہوں اگر چہ ابوصنیفہ کے قول کے خلاف ہو، اگر چہ مجھے اس گنجائش پر پہلے سے اطمینان تھالیکن میں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ؓ سے اس کے متعلق اجازت لے لی۔

میں نے دریافت کیا تھا کہ معاملات میں محل ضرورت میں دوسرے امام کے قول پرفتو کی دینا جائز ہے؟ فرمایا کہ جائز ہے۔ اور بیتو سع معاملات میں کیا گیا ہے، دیانات میں نہیں۔
(دعوات عبدیت ص۱۲۳ج1)

ضرورت کے وقت افتاء بمذہب الغیر متقدمین ومتاخرین کی

#### تصریحات سے ثابت ہے

اصل مسئلہ افتاء بمذہب الغیر کا۔۔۔۔۔تو متقد مین ومتاخرین کی تصریحات سے ثابت ہے چنانچہ استجار علی تعلیم القرآن کے جواز پر متاخرین میں سے صاحب ہدایہ وقاضی خال اور صاحب کنزوغیرہ سب محققین فتو کی دیتے ہیں اور متقد مین میں سے امام ضلی اور فقیہ ابواللیث نے بھی فتو کی دیا تھا اس سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ ضرورت کے وقت مذہب غیر پر فتو کی دینے کے جواز پر مشاکخ کا اتفاق ہے، اس کے بعد کسی خاص مسئلہ میں باتخصیص فتو کی منتول ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔

مسکلہ افتاء بمذہب الغیر للضرورۃ کی اصل خودامام ابو یوسفؓ سے بھی منقول ہے چنانچیشامی نے رسم المفتی میں بحوالہ بزازینقل کیا ہے:

انه' صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم اخبر بفارة مَيتة في بيرِ الحمام فقال: نأخذبقول اخواننا من اهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً الخ

(الحيلة الناجزة ،وفاق الجتهدين،ص٢٢٠)

# ضرورت اورتغیّرِ عرف کی وجہ سے دوسر سے مذہب پرفتو کی دینے کی اجازت

بوقت ضرورت دوسر برعمل جائز ہاوراس ضرورت میں بہتین کہ اس کا تحقق کب ہوا ہے، بلکہ علی الاطلاق ضرورت کا لفظ استعال کیا ہے جو عام ہے ہر ضرورت کوخواہ وہ کسی زمانہ میں پیدا ہوئی ہوجسیا کہ علامہ شامی نے عقو درسم المفتی میں بھی ضرورت کو عام رکھا ہے بلکہ اس میں صفحہ ۵۵ پر فھذہ کے لھا قد تغیرت احکامها لتغیر الزمان إما للضرورة و إما للعرف و إما لقرائن الاحوال النح \_ کے بعد جو

تعقیر الو مان إما للصروره و إما للعرف و إما تقر الن الا محوال الع \_\_\_ بعد. تحریفر مایا ہے:

فان قلت العرف يتغير مرة بعد مرة فلوحدث عرف آخر لم يقع فى المزمان السابق فهل يسوغ للمفتى مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث ؟قلت: نعم فان المتأخرين الذين خالفو االمنصوص فى المسائل السمارة، لم يخالفوه إلا لحدوث عرف بعد زمن الإمام فللمفتى إتباع عرفه الحادث فى الألفاظ العرفية وكذا فى الأحكام التى بناها المجتهد على ماكان فى عرف زمانه و تغير عرفه الى عرف آخر اقتداء بهم الخ.

اس میں تصریح ہے کہ اس زمانہ میں بھی تغیر زمان ضرورت جدیدہ کی وجہ سے ہوجائے تواہل فتو کی کا مذہب غیر برفتو کی دینا جائز ہے۔

(الحیلة الناجز ۃ : ۲۵)

دوسرے مذہب پرفتو کی دینے کے بعض اہم نشرا <u>کط</u> (۱) شرط اولین تو یہی ہے کہ مذہب غیر پڑمل کرنا ضرورت شدیدہ کی بناء پر ہو،

ا تباع ہوا کے لئے نہ ہواوراس شرط پرتمام امت کا اجماع اورا تفاق علامہ ابن تیمیہ نے تعل کیا ہے۔ (الحیلة الناجز ة بحوالہ فاوی ابن تیمیہ ۲۳۰/۲۳)

یا ہے۔ (۲) افتاء بمذہب الغیر ہرز مانہ میں جائز ہے بشرطیکہ شخت ضرورت ہو کہ مذہب

ر ا) اتعاء بمد ہب المير ہرر مانديں جا رہے ، سرعيد ست رورت ، و ندمد، ب غير كے بدون (يعنی دوسرے مذہب كواختيار كئے بغير) كوئی تكليف نا قابل برداشت پيش

ئے۔ (الحیلة الناجزة ص ۵ مطبوعہ دیوبند) (سکیلة الناجزة ص ۵ مطبوعہ دیوبند) سکلہ مسکلہ میں دوسر امام کا مذہب لینے کے لئے بیضروری ہے کہ اس مسکلہ

میں اُس امام کے نز دیک جوشرطیں ہول اُن سب کی رعایت کی جاوے۔

(در مختار، شامی) (الحیلة الناجزة ص ۲۰)

اگر کسی عمل میں بضر ورت دوسرے مذہب پرعمل کیا جائے تو اس عمل کی تمام جزئیات پڑمل کرناچاہئے۔

(۴) اورایک شرط مذہب غیر پڑل کرنے کی جمہورعاء کے نزدیک بی بھی ہے کہ تعلق خارقِ اجماع نہ ہوتی کہ سے کہ تعلق خارقِ اجماع نہ ہوتی کہ صاحب در مختار نے اس پر اجماع بایں الفاظ بیان کیا ہے، ''أنّ الحکم الملفق باطل بالإ جماع'' اوراس شرط کی تفاصیل وقود میں کلام طویل اور

اختلاف کثیر ہے جس کوایک مستقل رسالهُ'التحقیق فی التلفیق ''میں ضبط کر کے اعلاء اسنن کی کتاب البیوع کے مقدمہ کا جزء بنادیا گیا ہے۔

(الحيلة الناجزة ص٢٦)

بالل

تقلید جامد کے بیان میں

#### ائمه كي تقليد ميں غلو

بعض لوگوں کو تقلید میں ایسا غلو ہوتا ہے کہ آیات واحادیث کو بے دھڑک ہے کہ کررد کردیتے ہیں کہ ہم ان کونہیں جانتے ، پیطرز نہایت خطرنا ک اور شنیع ہے اور قرآن میں اس پر شخت وعید وارد ہے، گویا پیلوگ اس آیت کے مصداق ہیں۔

وَإِذَاتُتُ لَى عَلَيُهِمُ الله نَسَا بَيِّنَاتٍ تَعُرِفُ فِی وُجُوهِ الَّذِیُنَ کَفُووُ الْکَذِیُنَ کَفُووُ الْکَذِیُنَ عَلَیْهِمُ ایَاتِنَا۔ (پے اسورہ جَ )

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں آپ کا فرول کے چہرول میں تغیر محسوس کریں گے ، قریب ہے کہ وہ لوگ ان لوگول پر حملہ کریٹیسیں جوان کو ہماری آیتیں پڑھ کرسناتے ہیں۔

(ارضاء الحق میں۔
(ارضاء الحق میں۔

#### ائم کی تقلید میں جمود سخت منع ہے، اللہ ایسے جمود سے بچائے

بعض اہل تعصب کوائمہ کی تقلید میں ایسا جمود ہوتا ہے کہ وہ امام کے قول کے سامنے احادیث صحیحہ غیر معارضہ کو بے دھڑک رد کر دیتے ہیں ،میر اتو اس سے رونگٹا کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسے ہی شخص کا قول ہے:

"قال قال بسياراست مرا قال ابوحنيفه در كاراست"

اس جملہ میں احادیث نبویہ کے ساتھ کیسی بے اعتنائی اور گستاخی ہے، خدا تعالیٰ

ایسے جمود سے بچائے۔

ان لوگوں کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ ہی کو مقصود بالذات سیجھتے ہیں، اب اس تقلید کوکوئی شرک فی النبوۃ کہد سے تواس کی کیا خطا ہے؟ مگریہ بھی غلطی ہے کہ ایسے دوچار جاہلوں کی حالت دیکھ کرسارے مقلدین کوشرک فی النبوۃ سے مطعون وہم کیا جائے۔ (اثر ف المعمولات ص 19)

#### ہماری جماعت میں ہرتقلید جا ئزنہیں

ہمارے مجمع کوبھی تو بعض لوگ غیر مقلد کہتے ہیں اور غیر مقلد ہم کومشرک کہتے ہیں۔ بات میہ ہے کہ ہمارے مجمع میں مقلدین کی طرح ہر تقلید جائز نہیں چنانچہ اگر امام کی دلیل سوائے قیاس کے کچھنہ ہواور حدیث معارض موجود ہوتو امام کے قول کوچھوڑ دیاجا تا ہے۔ (حسن العزیز ص ۲۹۲ جہ)

## ہم امام صاحبؓ کے بھی بعض فتووں کورد کر دیتے ہیں

فرمایا که اعتقاد میں ایساغلوبھیٹھیکنہیں،ہم کوئی موئی علیہ السلام تو ہیں نہیں، جب ہم جیسے نالائق امام اعظم کے بعض فتو وَل کوغلط کہددیتے ہیں تو ہمار نے فتوے کیا ہیں، اپنے ہزرگول کی نسبت بیعقیدہ کہان سے غلطی نہیں ہوتی بہت غلوہے۔

(حسن العزيز ص٠٧٣٦)

اگر کسی اور جزئی میں بھی ہم کومعلوم ہوجائے کہ حدیث صریح منصوص کے خلاف ہے۔ تواس کو بھی چھوڑ دیں گے اوریہ تقلید کے خلاف نہیں ، آخر بعض مواقع میں امام صاحب کے اقوال کو بھی تو چھوڑ اگیا ہے ، ہاں جس جگہ حدیث کے متعدد مجمل ہوں وہاں جس مجمل پر مجمل کیا ہم اسی پڑمل کریں گے۔

(الکلام الحن س ۱۵)

#### فاتحه خلف الامام حضرت تھانو کی نے بھی کیا ہے

فرمایا جب میں کانپور میں حدیث پڑھاتا تھا تو میرے دل میں فاتحہ خلف الامام پڑھنے کی ترجیح قائم ہوگئ چنانچہ اس پڑمل بھی شروع کر دیا، مگر حضرت گنگوہی کو کھر کرجیج دیا، اس کے جواب میں حضرت نے مجھے کچھنہیں فرمایا، مگر چند ہی روز گذرے تھے کہ پھر خود بخو ددل میں ترک فاتحہ خلف الامام کی ترجیح ہوگئ اور اس کے مطابق عمل کرنے لگا، اس کی بھی اطلاع حضرت کو کردی حضرت نے بھی بھی اطلاع حضرت کو کردی حضرت نے بہت کی بھی اطلاع حضرت کو می معلوم تھا کہ بیہ جو پچھ

(مجالس حكيم الامت ص ١٤٠)

# حكيم الامت حضرت تقانوي كاغير مقلدين كى طرف ميلان

### إور بذر بعية خواب حق تعالى كى رہبرى

فرمایا: میرااول میلان غیرمقلدین کی طرف تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں دہلی میں مولوی نذیر حسین صاحب کے جمع میں ہوں اور مولوی صاحب چھاچھ(مھا) تقسیم کررہے ہیں، جھوکو بھی دی مگر میں نے نہ کی حالا نکہ جھوکو بیداری میں چھاچھ بہت مرغوب ہے، میں نے اس کی تعبیر بیدل کہ دین کی تشبید دودھ سے آئی ہے اور چھاچھ کھک دودھ کی سے معنیٰ ہیں، اس طرح (غیر مقلدین) کی شکل (توبظاہر) عمل بالحدیث کی ہے، معنی عمل نہیں، عمل بالحدیث تی ہے، معنی کا ہے مگر (اس خواب میں) درجہ بتلادیا کہ غیر مقلدین کے یہاں عمل بالحدیث کی ہے صورت ہی صورت ہے معنی نہیں۔

#### بذر بعه خواب غيبى شهادت

فرمایاان کے عمل بالحدیث کی حقیقت مجھ کوتو ایک خواب میں زمانۂ طالب علمی میں بتلادی گئی تھی، گوخواب جمت شرعیہ نہیں ہے لیکن مومن کے لئے مبشّرات میں سے ضرور ہے، جب کہ شریعت کے خلاف نہ ہو بالخصوص جب کہ شریعت سے متأید ہو۔

میں نے دیکھا کہ مولانا نذیراحمرصاحب(غیرمقلدین کے بڑے عالم) کے مکان پرایک مجمع ہےاس کو چھاچھ تقسیم ہورہی ہے،ایک شخص میرے پاس بھی لایا ،مگر میں نے لینے سےانکارکر دیا۔

حدیث میں دودھ کی تعبیر علم اور دین آئی ہے، اس میں ان کے مسلک کی حقیقت ہٹلائی گئی کہان کا مسلک،صورت تو دین کی ہے مگراس میں روح اور حقیقت دین کی نہیں جیسے چھاج میں ہے مکھن نکال لیاجا تا ہے مگر صورت دودھ کی ہوتی ہے۔(الافاضات الیومیہے۔۲۱ج۱)

#### اگرامام کا قول کسی آیت یا صریح حدیث کےخلاف ہو

اگرقول ابی حنیفہ کو ہم کسی آیت یا حدیث کے خلاف دیکھیں گے تو اس وقت بے شک اس کو ترک ریں گے۔

اگر امام کی دلیل سوائے قیاس کے پچھنہ ہواور حدیث معارض موجود ہوتو قول امام کو چھوڑ دیاجا تا ہے جیسے مسالسکو کٹیرہ فیقلیلہ حرام میں ہوا ہے کہ امام صاحب نے قدر غیر مسکر کو جائز کہا ہے اور حدیث میں اس کے خلاف کی تصریح موجود ہے، یہاں امام صاحب کے حاصل کے جو لگر کے ترکی خرورت ہے، یہاں امام صاحب کے تول کو چھوڑ دیتے ہیں گر اس کے لئے بڑے تبحر کی ضرورت ہے، کسی مسئلہ میں ساحتیا کے لئے بڑے تبحر کی ضرورت ہے، کسی مسئلہ میں یہ کہا بڑا مشکل ہے کہ اس میں دلیل سوائے قیاس کے پچھ نہیں اس واسطے کہ کہیں احتجاج بعرارة النص ہوتا ہے اور بیسب احتجاج بالحدیث ہے، البت

مااسكى كثيره فقليله حرام كخلاف واقعى كوئى دليل سوائے قياس كنہيں، رہے آثار صحابہ سووہ حدیث كے مقابل نہيں ہو سكتے۔ (حن العزیزص ١٩٥٣ج)

#### عامی کی نگاہ میں اگرامام کا قول حدیث کے خلاف ہو

مفتی صاحب نے پوچھا کہ اگر عامی شخص کو کسی مسئلہ میں ثابت ہوجائے کہ مجتہد کا قول حدیث کے خلاف ہے تو اس وقت میں حدیث پڑمل کیوں جائز نہ ہوگا ور نہ حدیث پر قول مجتہد کی ترجیح لازم آتی ہے؟

فرمایایی سورت صرف فرضی ہے، عامی کویہ کہنے کا منصب ہی کہاں ہے کہ مجتبد کا قول حدیث کے معارض ہے اس کو حدیث کا علم مجتبد کے برابر کب ہے، نیز وہ تعارض اور تطبیق کو مجتبد کے برابر کیسے جان سکتا ہے اول تو بیصورت فرضی ہے کہ قولِ مجتبد حدیث کے معارض ہے، پھر میں تنزل کر کے کہتا ہوں کہ اگر اس عامی شخص کا قلب گواہی دیتا ہو کہ اس مسئلہ میں مجتبد کے یاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس صورت میں بھی ترک تقلید جائز نہیں۔

اس کی نظیر رہے ہے کہ طبیب سے نسخ ککھواتے ہیں تو اس نسخہ کو غلط کہنے کی کیا صورت ہوسکتی ہے ،عامی تو عامی کوئی دوسرا طبیب بھی اس نسخہ کو غلط نہیں کہہ سکتا ،دوسرا نسخہ دوسراطبیب تجویز کردیے کیکن اس نسخہ کو غلط کہنے کا مجاز نہیں اس وقت تک کہ اس نسخہ کو بالکل صرت کے غلط ثابت نہ کرسکے۔

دوسر نے تجویز کے بہت سے وجوہ ہوسکتے ہیں حتیٰ کہ بیبھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایک دوبہ ہوتی ہے کہ ایک دبلی کا اور ہے ،اور ایک دبلی کا اور ہے ،اور ایک دبلی کا اور ہے ،اور اور ایک دبلی کے تعلیم یافتہ کو کھنؤ کے نسخہ کو صرف اس وجہ سے اوزان اور ہیں بھی فرق ہے کیسے درست ہوسکتا ہے ،ملی ہذا مجہدین کے وجوہ بہت ہیں۔

(حسن العزیز ص ۳۵۳ جہ)

#### اگرامام کے قول کی کوئی دلیل نہ ہو

یہ کہنا ذرامشکل ہے کہ مجتد کے پاس اس کے قول کی کوئی دلیل نہیں اس واسطے پیہ کہاجاتا ہے کہ اگر قلب ذرابھی گواہی دے کہ مجتہد کے پاس اپنے قول کی دلیل ہوگی، توترک تقلید جائز نہ ہوگا ،اگر چے امکان عقلی ریھی ہے کہ مجتدکے پاس دلیل نہ ہو، یااس نے غلطی کی ہو، جیسے کہ درجہامکان میں ریجھی ہے کہ طبیب کیساہی بڑا ماہر کیوں نہ ہ<sup>غلط</sup>ی کرسکتا ہے،کیکنا گرایسی فرضی صورتوں ہے مجہزر کا اتباع جھوڑ دیاجائے تو کارخانۂ دین درہم برہم ہوجائے ،جبیبا کہاس کی نظیر بعنی امرمعالجہ میں بیفرضی صورت جاری کرنے سے کہ طبیب معصوم نہیں ہے غلطی کرسکتا ہے اور اس کا معالجہ چھوڑ دینے سے امر معالجہ درہم برہم ہوتا ہے۔وہاں تو امر معالجہ کا نظام قائم رکھنے کے لئے بیہ بات بھی عام طورسے مان کی گئی کہ طبیبز ہربھی کھلا دے تو چوں و چرابھی نہ کرنا جا ہے حالانکہ بیقتل کے خلاف ہے، جب ا یک چیز کوز ہر کہا ،توز ہر کے معنی قاتل نفس کے ہیں ، پھراس کے کھانے کے جواز کے کیا معنی ،مگراس جمله کا کیا بیمطلب ہوتا ہے کہوہ زہر جوطبیب کھلاتا ہےاس کونہاس واسطے کھالینا جاہے کہ وہ زہرہے بلکہ اس واسطے کہ گوصور تأ زہر ہے مگر حقیقت میں زہز نہیں ، طبیب پراطمینان ہے کہوہ قاتل نفس شئے نہ کھلائے گا۔

اسی طرح جب ایک شخص کومجه تد مانا گیا تو لفظ تو برا ہے مگر یہ ہما جاسکتا ہے کہ وہ تو اس کے زعم میں خلاف دلیل بھی بات بتلائے تو کرلی جائے (یعنی مان لی جائے) جیسا کہ ہما گیا ہے کہ طبیب زہز نہیں کھلائے گا، ایسا ہی مجہ تد خلاف دلیل بات نہ بتلائے گا، پھر یہ ہمنا مشکل ہے کہ مجہ تد کے پاس اپنے قول کی دلیل نہ ہوگی ،اسی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ اگر قلب فرابی دے کہ مجہ تد کے پاس اس کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی تو ترک تقلید جا تز ہیں۔
وراجی گواہی دے کہ مجہ تد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی تو ترک تقلید جا تر نہیں۔
البتہ تبحرعالم اگر کسی مسئلہ کوخلاف دلیل سمجھ تو اس کا سمجھ تا معتبر ہوگا، لیسے حضرات کا فہم معتبر

موسکتا ہے جیسے حضرت مولانا گنگوہی محضرت مولانا قاسم صاحبؓ۔ (حسن العزیز ۲۵۵، ۳۵۲)

باسل

#### اشكالات وجوابات

## یہاشکال سیح نہیں کہ مقلدین فقہاء کے قول کی وجہ سے

#### قول رسول کوچھوڑ دیتے ہیں

اور بداشکال کہ مقلدین فقہاء کے قول (کی وجہ) سے رسول کے قول کوچھوڑ دیتے ہیں،اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ اگرایک حدیث کوچھوڑتے ہیں تو کسی دوسری حدیث یا آیت پر عمل کرتے ہیں، اور غیر مقلدین بھی ساری احادیث برعمل نہیں کرتے وہ بھی بہت ہی احادیث کوبھی منسوخ کہہ کر بھی ضعیف بتا کر چھوڑ دیتے ہیں ،تو فقہاءنے ایسا کیا تو نا گوار کیوں ہے؟ جیساتم کو کسی حدیث کے ضعیف کہددینے کاحق ہے فقہاء کو بھی حق ہے، کیونکہ جبیہا تمہارے پاس حدیث کے صحیح وضعیف ہونے کا معیار و قاعدہ ہے فقہاء کے پا*س بھی* اس کا معیار و قاعدہ ہے،اوراس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ تمہارے ہی قواعد بھیج میں ان کے پیچنہیں،اگر قر آن وحدیث سے تم ان قواعد کو ثابت کر سکوتو ہمت کر کے بیان کرو۔

(الارتياب والاغتياب ملحقه اصلاح اعمال ص:۵۱۵–۵۱۲ )

فرمایا:غیرمقلدین جومل بالحدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ بعض احادیث مرادین یاکل؟ اگربعض مرادین تو ہم بھی عامل بالحدیث ہیں اورا گرکل مرادین تووہ بھی عامل بالحدیث نہیں کیونکہ تعارض کے وقت دوحدیثوں میں سے ایک کوضرور ہی حچھوڑ نایڑ تاہے۔ (اسی کو) میں دوسر ے عنوان سے کہتا ہوں کہ عمل بالحدیث کے معنی آیا عمل بکل الاحادیث سے معنی آیا عمل بکل الاحادیث سے ہا عمل بحص الاحادیث ؟ اگر کہو کہ عمل بکل الاحادیث مراد ہے ، سویتم بھی نہیں کرتے اور ممکن بھی نہیں کیونکہ آ ثار مختلفہ واحادیث متعارضہ میں سب احادیث بڑمل نہیں ہوسکتا، یقیناً بعض بڑمل ہوگا اور بعض کا ترک ہوگا ، اور اگر عمل بعض الاحادیث مراد ہے تو اس معنی کر ہم بھی عامل بالحدیث ہیں بھرتم اپنے ہی کو عامل بالحدیث کہتے ہو؟

(ادب الاعتدال ملحقه اصلاح بإطن ص: ٣٣٩، اشرف الجواب ص ١٢٩،١٢٧)

#### حضرات ائمه مجهدین پراس درجهاعتاد کیوں ہے؟

حضرات ائمہ مجتمدین پر جوامت کواعماد ہے وہ اس لئے ہے کہ ان کو بات کی چے نہ تھی ، وہ ہر وفت اپنی رائے سے رجوع کرنے کو تیار تھے جب بھی ان کواپنی رائے کا غلط ہونا واضح ہوجائے ، چنانچہ امام ابوصنیفہ ؓنے بہت سے مسائل میں رجوع کیا ہے۔

ان کے یہاں تو خودرائی کا تو کام ہی نہیں، مجتهدین جیسے دوسروں کو پابند بناتے ہیں خود بھی پابند ہیں، کو پابند ہیں۔ خود بھی پابند ہیں، کوئی بات بلاقر آن وحدیث کے نہیں کہتے ، توان کی تقلید قر آن وحدیث کی تقلید ہوئی، نام اس کا چاہے کچھر کھ لوجسیا صرف ونحو پڑھنے والا اولاً تو مقلد ہے انتفش اور سیبویہ کا لیکن اختف وسیبویہ خود موجد زبان نہیں بلکہ مقلد ہیں اہل زبان کے، صرف ونحو پڑھنے والا در حقیقت مقلد ہوا اہل زبان کا، یکسی غلطی ہے کہ مقلد فقہا کو تو تارک قر آن وحدیث کہا جاوے اور مقلد اختفش وسیبویہ کو تارک زبان نہ کہا جائے۔

(مطاہرالاقوال ملحقہاصلاح اعمال ۳۰۸)

ائمهُ اربعه کی تخصیص کیوں؟ کیااب مجتهز نہیں ہوسکتے؟

رہا یہ کدائمہ معروفین ہی پراس کو کیوں ختم کردیا گیا؟ کیااب قرآن وحدیث کے

جاننے والنے ہیں رہے، جوانتخر اج مسائل کرسکیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قدرتی غیراختیاری بات ہے کہ ان پر ملکہ انتخراج ختم هو گیا جبیها که فن روایت حدیث محدثین معروفین برختم هو گیا ورنهاس بربھی وه سوال هوسکتا ہے کہان پرروایت حدیث کو کیول ختم کردیا گیا وہ بھی آ دمی تھے ہم بھی آ دمی ہیں، اب روایت حدیث کوئی کر کے دکھاوے۔

#### ائمهٔ مجتهدین پراجتها دختم هونے کی دلیل

ر ہااس دعویٰ کا ثبوت کہان براجتہادختم ہوگیا بیہ ہے کہائمہ کے فقہ کوعارضی طور پر الگ رکھ دیجئے اور قرآن وحدیث سےخودمسائل کا استنباط شروع کیجئے اورایک معتد بہ مقدار مسائل کی جمع کر لیجئے پھراس کوفقہ منقول سے ملا کر دیکھئے،اپنی غلطیاں آپ کوخود معلوم ہوجاویں گی اورآپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہاشنباط سیجے وہی ہے جوفقہ میں ہے، علاوہ اس کے آج کل عافیت بھی اسی میں ہے کہ قر آن وحدیث سے استنباط کی اجازت نہ دی جائے ورنہ ہو کی (خواہش)اور رائے کا وہ غلبہ ہے کہ معاذ اللہ! زمین کو آ سان اورآ سان کوز مین کهه دینا کوئی بات ہی نہیں، دیکھ کیھیئے اس وقت کتنے فرقے موجود ہیں ہر شخص کواجتہاد کا شوق ہےاور بینو بت ہے کہ زوائداور متمات دین کا تو کیاذ کر ہے ارکان دین میں تراش خراش کرڈالی ہے،کوئی رائے دیتا ہے کہنماز کی قیدا ٹھادی جائے تو مسلمانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوجائے ،اس قید کود مکھے کربہت سےلوگ اسلام میں آنے سے گھبراتے ہیں، کوئی کہتا ہے قرآن میں تین ہی روزے آئے ہیں تیس روزے علماء کی گڑ ہت ہے، کوئی کہتا ہے ز کو ۃ سے غرض قو می امداد ہے قو می کا موں میں چندہ دینا کافی ہے ،کوئی کہتا ہے حج کرنا فضول ہے، ریگستانوں میں روپیدیھینک آنے سے کیا فائدہ؟ کسی قومی کام میں لگایا جائے تو تر تی ہو،غرض کوئی جزودین کوترمیم ہے نہیں چھوڑا اور جس سے پوچھو قال اللہ وقال الرسول ہی سے ثابت کرتا ہے، یہ گت ہے آج کل استنباط کی، پچ بات میہ ہے کہ حق تعالی جزاء خیر دے فقہاء کو کہ انہوں نے دین کو بالکل محفوظ کردیا، ورنہ خداجانے کیا ہوتا، پس آج کل عافیت اور دین کی سلامتی اس میں ہے کہ

ت قرآن وحدیث سےاستنباط کی اجازت مطلقاً نیدی جائے۔

(وعظ الصالحون ۵۵)

# ائمه مجهدین کے مرتب کردہ فقہ پراعتبار نہ کرنے کا انجام

فقہ پراعتبارنہ کرنے کا انجام چندروز میں یہ ہوگا کہ قرآن وحدیث بھی جمت نہ رہےگا، کیونکہ جبآ زادی کی تھہری اور ہر شخص ایک رائے رکھتا ہے اور ایک رائے کو دوسری پرکوئی ترجیح نہیں بلکہ جوجس کا خیال ہو وہی دین ہے تو اگر کسی کی رائے یہی ہو کہ قرآن وحدیث کی بھی ضرورت نہیں تو پھریہی دین ہوگا۔

(وعظالصالحونص۵۵)

#### حدیث کےخلاف ہونے کی وجہ سے جب

# امام کے قول کوچھوڑ دیا تو پھر تقلید کہاں باقی رہی؟

اگرکسی اور جزئی میں بھی ہم کومعلوم ہوجائے کہ حدیث صریح منصوص کے خلاف ہے تو (امام کے قول کو) چھوڑ دیں گے اور بیہ تقلید کے خلاف نہیں ، اگر خودامام صاحب ہوتے اوراس وقت ان سے دریافت کیاجا تا ہے تو وہ بھی یہی فرماتے تو گویا اس چھوڑ نے میں بھی امام صاحب ہی کی اطاعت (اوران کی تقلید) ہے۔

(حسن العزيز ص• ٢٣٠ ج٢)

# حنفی بھی جب دلیل تلاش کرتے ہیں تو پھر مقلد کہاں رہے؟

غیر مقلدایک به بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جبتم (مسله کی) دلیل ڈھونڈتے ہوتو پھر مقلد کہاں رہے؟

جواب یہ ہے کہ عمل کے لئے تو امام صاحب کا فتو کی ہی کافی ہے، باقی دلاک ہم ڈھونڈتے ہیں تا کہ امام صاحب پر سے اعتراض اٹھادیں نہ کٹمل کے انتظار کے لئے ، اوراگر ہم دلاک عمل کے لئے ڈھونڈتے تو ہم دونوں طرف کے دلاک پرنظر کرتے ، پھر بھی حفنیہ کے دلاک کو ترجیح دیتے اور بھی امام شافعیؓ کے دلاک کو، جب پنہیں تو ہم مقلد ہوئے۔ (القول الجیل ص ۲۷)

بہت سے مسائل میں جب صاحبین کے قول کوا ختیار کرتے

# ہیں تو پھر حنفی کہاں رہے؟

ر ہایہ کہ صاحبین کی تقلیدا مام صاحب کی ترک تقلید ہے، سواصل تقلید اصول میں ہے اور صاحبین اصول میں امام صاحب کے خلاف نہیں ، اور امام شافعیؓ کے ساتھ اصول میں اختلاف ہے، پس صاحبین میں جس کی بھی تقلید کریں گے وہ امام صاحب ہی کی تقلید ہے، جیسے ججوں میں اختلاف ہوتا ہے تو قانون نہیں بدلیا محض تفریعات میں اختلاف ہوتا ہے قانون کے اندراختلاف نہیں ہوتا۔

قانون کے اندراختلاف نہیں ہوتا۔

(حن العزیر ص ۱۲۲ سے میں احتلاف کہیں ہوتا۔

صاحبین تواصول میں خود امام صاحب کے مقلد ہیں صرف بعض جزئیات کی تفریع میں جو کہ ان ہی اصول سے مستخرج ہیں اختلاف کرتے ہیں، لہذا بعض مسائل میں حسب قواعدر سم امفتی صاحبین کا قول لیتے ہیں، اس سے ترک تقلید لازم نہیں آتا، کیونکہ شخصیت میں زیادہ مقصود بالنظر اصول ہیں۔ (الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہادی ۵۰:۵۰)

#### بهت سے مسائل امام صاحب سے منقول بھی نہیں

### ان میں تقلید شخصی کہاں رہی؟

مولوی عبدالعلیم صاحب نے دریافت کیا کہ: تقلید شخصی کے کیامعنی ہیں جب کہ سب مسائل صاحب مذہب (حضرت امام ابوحنیفیہ اسے منقول بھی نہیں؟

فرمایا کہ: ایک شخص نے جو قواعد مقرر کردیئے ہیں ان کے موافق عمل کرنا یہ تقلید شخصی ہے، تواگران قواعد ہے کوئی دوسرا بھی مسائل کا انتخراج کرے تو وہ (اس امام کا)مقلدہی رہےگا۔

( دعوات عبدیت ۱۳۵ ج۱۲)

# جدیدمسائل میں امام صاحب کی تقلید کہاں ہے؟

باقی یہ بات کداب جومسائل استنباط کرتے ہیں ان میں امام صاحب کی تقلید کہاں ہے تو بیان اصول ہی پر فروع کا استباط ہے اس کو۔۔۔اجتہاد نہیں کہتے ، کیونکہ اصل اجتہاد (حسن العزيز ص٢٦١ ج٣) اصول کی تدوین تھی۔

بعض مسائل میں دوسرےائمہ کے اقوال لینے کے بعد تقلید

# شخصی کہاں باقی رہی؟

رہا دوسرے ائمَہ کے بعض اقوال لے لینا سوبیہ بضر ورت شدید ہ ہوتا ہے اور ضرورت کاموجب تخفیف ہوناخود شرع سے ثابت ہے،اور جومفاسد ترک تقلید شخصی میں نہ کور ہوئے وہ بھی اس میں نہیں ہیں اور مقصود لقلید شخصی سے ان ہی مفاسد کا انسداد (بند کرنا) ہے، پس اپنے مقصود کے اعتبار سے تقلید شخصی اب بھی باقی ہے۔ (الاقتصاد ص ۸۰)

حنفی مسلک کی امام صاحب تک سند تو پہنچی نہیں پھران کی

# تقلید کیسے ہوسکتی ہے؟

سند کی ضرورت اخباراحاد میں ہوتی ہے اور متواتر میں کوئی حاجت نہیں، اسی وجہ سے قرآن کے اتصالِ سند کا اہتمام ضروری نہیں سمجھا گیا، پس ان اقوال کی نسبت صاحب مذہب تک متواتر ہے کیونکہ جب سے ان سے بیاقوال صادر ہوئے غیر محصور (بشار) آدمی ان کوایک دوسرے سے اخذ کرتے رہے، گوتیین ان کے اسماء وصفات کی نہ کی جائے، پس بنسبت متیقن ہے یا بعض میں مظنون ہے اور ممل کے لئے دونوں کا فی ہیں۔

(الاقتصادص۸۱)

ا گر تقلید کرنا ہے تو صحابہ وخلفاءرا شدین کی تقلید کرو

ان کی تقلید چھوڑ کرائمہ مجہندین کی تقلید کیوں کرتے ہو؟

(سسوال) اگرتقلید کرنا ہے تو حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی الله عنهما و دوسر سے صحابہ زیادہ مستحق ہیں (کہان کی تقلید کی جائے )سب کوچھوڑ کرائم کہ اربعہ پر کہاں جا پہنچ؟۔
(جسواب) (کسی کی ) تقلید کے لئے اس مجتہد کے ذہب کا مدوّن ہونا ضرور کی ہے اور حضرات صحابہ میں کسی کا فد ہب مدون نہیں اس لئے معذور کی ہے البتہ ان ائمہ کے واسطے سے ان کا اتباع بھی ہور ہاہے۔
واسطے سے ان کا اتباع بھی ہور ہاہے۔
(الاقتصادی معروباہے۔

## منصوص اور واضح مسائل میں ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟

(سوال) جومسائل قرآن وحدیث میں منصوص ہیں ان میں تقلید کرنے کی کیا

ضرورت ہے؟

(**جواب**)ایسے مسائل تین قشم کے ہیں۔

**اول**: وه جن میں نصوص متعارض ہیں۔

دوم: وه جن میں نصوص متعارض نہیں مگر وجوہ معانی متعددہ کو محتل ہوں، گو اختلاف نظر سے کوئی معنی قریب کوئی بعید معلوم ہوتے ہیں۔

سوم: وہ جن میں تعارض بھی نہ ہواوران میں ایک ہی معنی ہوسکتے ہوں۔ پس قسم اول میں رفع تعارض کے لئے مجہ ترکواجہ تہاد کی اور غیر مجہ ترکوتقلید کی ضرورت ہوگی ہسم ثانی ظنی الدلالة کہلاتی ہے اس میں تعیین احدالاحمالات کے لئے اجہ آدوتقلید کی حاجت ہوگی ہسم ثالث قطعی الدلالة کہلاتی ہے اس میں ہم بھی نہ اجہ آدکو جائز کہتے ہیں نہ اس اجہ آدکی تقلید۔

بہت سے مسائل واضح طور برحدیث کے خلاف ہیں ان میں

## ائمه کی تقلید کیوں کرتے ہو؟

(سوال) بعض مسائل حدیث کے خلاف ہیں ان میں کیوں تقلید کرتے ہو؟ (جواب) کسی مسلہ کی نسبت یہ کہنا کہ حدیث کے خالف ہے موقوف ہے تین امریر اول اس مسلہ کی مراد صحیح معلوم ہو، دوسری اس کی دلیل پراطلاع ہو، تیسری وجہ استدلال کاعلم ہو کیونکہ اگران تینوں امرول میں سے ایک بھی خفی رہے گا مخالفت کا حکم غلط 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

ہوگا، مثلاً امام صاحب کی تول مشہور ہے کہ نماز استسقاء سنت نہیں اور ظاہرا س قول کا حدیث کےخلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ احادیث میں نماز استسقاء پڑھنارسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے دارد ہے، کیکن مقصوداس قول سے بیہ ہے کہ نماز استسقاء سنت مؤ کدہ نہیں چنانچے رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نے گاہے نماز برُھ کر دعاء باراں کی فرمائی ، بھی بلانماز دعا فرمادی جیسا بخاری میں حدیث ہے:

عـن انـس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قام رجل فقال يارسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله ان (بخاری شریف جلداول س۲۷) يسقينا فمديد يه ودعا.

(ترجمه) حضرت انس رضی الله عنه سدروایت بے که حضور صلی الله علیه وسلم جمعہ کے روز خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر عرض کیا یارسول اللّٰہ گھوڑے اور بکریاں سب ہلاک ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایئے کہ بارش عطا فر مادیں ، آپ نے دونوں ہاتھ دراز کر کے دعافر مائی۔

چنانچدامام صاحب کی بیمراد مونامدایدی عبارت سے معلوم موتا ہے قلنا فعله مرة وتركه اخرى فلم يكن سنة.

(مدايهاولين ص١٥٦)

پس میچے مراد واضح ہوجانے کے بعد مخالفت کاشبہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر دلیل خفی رہے مثلاً ایک مسئلہ میں مختلف احادیث آئی ہیں کسی نے ا یک حدیث کودیکی کرمخالفت کا حکم کردیا حالانکه مجتهد نے دوسری حدیث سے استدلال کیا ہےاوراس حدیث میں تاویل کی ہے جیسے مسئلہ قر اُ ۃ فاتحہ خلف الامام میں احادیث مختلف ہیں، یاایک ہی حدیث وجوہ مختلفہ کوختمل ہو، مجتہد نے بعض وجوہ کوقو ۃ اجتہادیہ سے راجے سمجھ کراس سےاستدلال کیا ہےاوراس کےاعتبار سے مخالفت نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جونماز میں تبہارے سامنے سے گذرے اس سے تل وقال کرو، اس میں دواخمال ہیں کہ بید حقیقت پرمحمول ہے یا دوسرے دلائل کلیہ کی وجہ سے زجروسیاست پرمحمول ہے، اگرا یک مجہدنے وجہ ثانی پرمحمول کرلیا تو حدیث کی مخالفت کہاں رہی کیونکہ اس کامکل حدیث ہی کی ایک وجہ برہوا۔

اسی طرح اگر طریق استدلال خفی رہا ہوتب بھی تھم مخالفت کا غلط ہوگا۔ جیسے امام صاحب کا قول ہے کہ رضاعت کی مدت اڑھائی سال ہے اور دلیل میں آیت حسمیلہ 'و فیصالہ مشہور ہے مگر تقریر استدلال جومشہور ہے نہایت ہی مخدوش ہے ،

مدارک میں امام صاحب سے 'حملہ'' کی تفسیر' بالا کف'' کے ساتھ نقل کی ہے جس سے وہ سب خدشات دفع ہوجاتے ہیں۔ پس معنی آیت کے بیہوں گے کہ بعد وضع حمل کے

اس بچپکو ہاتھوں میں بینی گود میں لئے لئے پھر نااوراس کا دودھ چھڑا نابیمیں ماہ ہوتا ہےاب بلاتکلف دعویٰ ثابت ہوگیا۔

سی کہنا کہ 'میم مسکلہ حدیث کے خلاف ہے' کس کا منصب ہے؟

حاصل یہ کہ خالفت ِ (حدیث) کا حکم کرنا ایسے خض کا کام ہے جوروایات میں مجر ہو، درایت میں حاذق ومبھر ہواور جس خض میں بعض صفات ہوں بعض نہ ہوں اس کا حکم خالفت کرنا معتبر نہیں جسیا مقصد سوم میں ثابت ہو چکا ہے کہ ہر حافظ حدیث کا مجہد ہونا ضروری نہیں جس سے منصف کو یہ بھی معلوم ہوسکتا ہے کہ جب حفاظ حدیث کو وجوہ استناط کا پیتنہیں لگتا تو آج کل جہلاء بچارے اس کا احاطہ کب کرسکتے ہیں، تو ان کا کسی کو خالف حدیث کے دھڑک کہہ دینا گئی بڑی بے باکی ہے اللہ تعالی اصلاح فرماویں، چنا نچا سے جامع لوگوں نے جب بھی کوئی قول مخالف دلیل پایا فوراً ترک کر دیا جیسا مسئلہ جرمت مقدار قلیل مسکرات اور جواز مزارعت میں کتب حنفیہ میں امام صاحب کے قول کا

متروک کرنامصرح ہے لیکن ایسے اقوال کی تعداد غالبًا دس تک بھی نہ پہنچ۔ چنا نچہ ایک بار احقر نے تفصیلاً تتبع کیا تو بجز پانچ چھ مسائل کے کہ ان میں تر دور ہا ایک مسئلہ بھی حدیث کے مخالف نہیں پایا گیا اور وجوہ انطباق کو ایک رسالہ کی صورت میں ضبط بھی کیا تھا، مگر انفاق سے وہ تلف ہوگیا ، مگر اس کے ساتھ بھی مجتہد کی شان میں گتاخی کرنا حرام ہے کیونکہ انہوں نے قصداً خلاف نہیں کیا ، خطائے اجتہادی ہوگئ جس میں بروئے حدیث ایک ثواب کا وعدہ ہے۔

(بخاری جلد ۲ ص۱۰۹۲)

#### كتب فقه ميں ذكر كر ده دلائل كى حيثيت

اورا گرکوئی کیے کہ دعویٰ ودلائل و وجہ استدلال سب کتب متداولہ میں موجود ہیں ان کود کھے کرتوافق و تخالف کا سمجھ لینا آسان ہے۔

جواب یہ ہے کہ دعویٰ توصاحب مذہب سے منقول ہیں مگر تدوین احکام کے وقت ان حضرات کی عادت نقل دلائل کی ختی ، اس لئے دلائل ان سے منقول نہیں ۔ متاخرین نے اقناع (واطمینان) کے لئے اپنی نظر وہم کے موافق کچھ کھود ہے ہیں۔ پس اگران میں سے کوئی دلیل یا وجہ استدلال سخیف یاضعیف ہواس سے بطلان مدلول کا لازم نہیں آتا ، چنانچہ کتب فن مناظرہ میں تصریح ہے (کہ) دلیل کے بطلان سے مدلول لازم نہیں ، ممکن ہے کہ مدعی کے پاس کوئی دلیل صحیح ہو بالخصوص جب کہ دلیل منقوض خود مستدل سے بھی منقول نہ ہوجسیا او پر آیت و حدملہ و فصالہ سے استدلال کرنے میں گذرا، پس جمتمد کی طرف سے تو بیعندر ہے ، رہا مقلد سواگر میے صدیث جو بظاہر معارض معلوم ہوتی ہے محتمل طرف سے تو بیعندر ہے ، رہا مقلد سواگر میے صدیث جو بظاہر معارض معلوم ہوتی ہے محتمل تاویل کو ہوتو اس پر جمتم کہ کا قول ترک واجب نہیں۔

(الاقتصادص+۷)

#### مسائل میں اگرشبہات ہوں توان کا جواب دینا ہمارے ذمہیں

(تربیت السالک ۱۳۱۶)

# تقلید کی مدمت تو قرآن سے ثابت ہے پھر کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟

#### سوال: قرآن کی اس آیت میں تقلید کی مرمت آئی ہے:

وَاِذَاقِیُـلَ لَهُمُ اتَّبِعُوُامَاأَنْزَلَ اللَّه قَالُوا بَـلُ نَتَّبِعُ مَاوَجَدُنَا عَلَیْهِ ابَاءَ نَا اَوَ لَوُ كَانَ ابَاؤُهُمُ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَّلاَ يَهْتَدُونَ۔ (پ٣سوره بقره)

(ترجمہ) جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کروان احکام کی جواللہ تعالیٰ نے ناز ل فرمائے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں کنہیں ہم تواسی طریق کی پیروی کریں گےجس پرہم نے اپنے آباء واجداد کو پایا ہے (حق تعالیٰ بطور رد کے فرماتے ہیں) کیا ہر حالت میں اپنے آباء واجداد نہ کچھدین کو بیجھتے ہوں نہتی کی راہ یاتے ہوں۔ نہتی کی راہ یاتے ہوں۔

پس معلوم ہوا کہ قر آن وحدیث کے ہوتے ہوئے اپنے بزرگوں کے طریقہ پر چلنا آراہے۔

اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ جب تم میں نزاع ہوتو اللہ اوراس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اس سے معلوم ہوا کہ کسی امام ومجتهد کی طرف رجوع نه کرنا چاہئے وہ آیت بیہ ہے فَاِنْ تَنَازَغُتُمُ فِیُ شَیْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَی اللّٰہِ وَالرَّسُولِ ۔ (پ۵سورہ نیاء)

(جسواب)اس آیت کر جمائی سے معلوم ہوسکتا ہے کہ کفار کی تقلید سے اس زىر بحث تقليد كوكو كى مناسبت نہيں، تقليد كفار كى مذمت ميں دووجه فر ما كى گئيں اول بير كه وہ آیات واحکام کورد کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ان کونہیں مانتے بلکہ اپنے بزرگوں کی انباع کرتے ہیں، دوسرے بیکدان کے نز دیک وہ بزرگ عقل دین وہدایت سے خالی تھے سواس تقلید میں بیدونوں وجہموجوزنبیں نہتو کوئی مقلدیہ کہتا ہے کہ ہم آیات واحادیث کونہیں مانتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دین جمارا آیت وحدیث ہی ہے،مگر میں بے ملم یا کم علم یا ملکہً اجتهاد وقوت استنباط سے عاری ہوں اور فلاں عالم یاامام پرحسن ظن اوراع تقادر کھتا ہوں کہوہ آیات واحادیث کےالفاظ اورمعانی کا خوب احاطہ کئے ہوئے تھے تو انہوں نے جواس کا مطلب سمجھاوہ میرے نزدیک صحیح اور راجح ہےلہٰذا میں عمل تو حدیث ہی پر کرتا ہوں مگران کے بتلانے کےموافق ،اسی لئے علاء نے تصریح کی ہے کہ قیاس مظہرِ احکام ہے نہ کہ ثبت ِ احکام، اور بیمضمون کبھی کافی عبارت میں ادا کرتا ہے بھی مجمل عبارت میں مگر مقصود یہی ہوتا ہے ،غُرض کوئی مقلد قرآن وحدیث کور نہیں کرتا اور جس کی تقلید کرتا ہے نہ وہ علم وہدایت ۔ ہےمعر ا(خالی) تھے جسیا تواتر سے ان کا عاقل اور مہتدی ہونا ثابت ہے، پس جب اس تقلید میں دونوں وجہ نہیں یائی جاتیں پس اس تقلید کی مذمت آیت سے ثابت نہ ہوئی اور مطلق تقلید مراد کیسے ہو کتی ہے، کیونکہ اس تقریر پر آیت کا معارضہ لازم آئے گاان احادیث کے ساتھ جو (ماقبل) میں جواز تقلید کے باب میں گذر چکی ہیں اور تقریر بالا ہے کہ قیاس مظہراحکام ہےنہ کہ مثبت احکام، بیکھی معلوم ہوگیا کہ قیاس بڑمل کرنا عین رجوع کرنا ہے اللّٰداوررسول کی طرف اوران کی مخالفت نہیں۔

(الاقتصادص ۵۷)

یراکتفا کیا گیا۔

# عوام الناس توامام ابوحنيفه كوجانية بهي نهيس

242

# پھران کا تقلید کرنا کیسے درست ہے؟

(سسوال) اگرتقلیر شخصی واجب ہے توعوام الناس جوامام ابوصنیفہ گوجانتے بھی نہیں وہ سب اس واجب کے تارک ہوں گے کیونکہ انباع بغیر معرفت محقق نہیں ہوسکتا۔ (جسسواب) معرفت عام ہے خواہ تفصیلی ہویا اجمالی، سوبعض عوام گوتفصیلاً امام

صاحب کونہ جانتے ہوں اوراس بناء پر بعض علاء کا قول ہے المعامی لامیڈھٹ لہ اکیکن اجمالی معرفت ان کو حاصل ہے ، جس عالم کا اتباع کرتے میں سیمجھ کر کہاس مٰدہب کامتیع

ہے جو یہاں شاکع ہے، چنانچہا گر وہ مقتدا اس مذہب کی تقلید جیموڑ دے فوراً وہ عامی اس سے جدا ہوجا تا ہے ایس مذہب خاص کا جاننا من وجہ صاحب مذہب کی معرفت ہے،ا تباع

کے بیوہ رہا ہا ہے۔ معرفت کا فی ہے جیسا امیرا مسلمین کی اطاعت جوموتوف ہے معرفت پراس

زمانه میں واجب ہے مگر پھر بھی ہزار ہاعوام بالنفصیل اس کونہ جانے تھے اور رازاس میں یہ ہے کہ جومقصود ہے اطاعت سے کہ تفریق کلمہ نہ ہووہ معرفت اجمالی سے حاصل ہے لہذا اس

پ اس طرح چونکہ تقلید شخص سے مقصود اصلی یہ ہے کہ اِ ثارۃ فتنہ وا تباع ہو کی نہ ہواوروہ بدون معرفت تفصیلی بھی حاصل ہے لہذا معرفت اجمالی کافی ہے۔ (الاقضاد س) ک

# **چار**ہی کی شخصیص کیوں؟

(**سوال**) مجمته ین اور بھی بہت ہے گذرے ہیں ان ہی چار کی کیا تخصیص ہے؟ ( **جسواب** ) مقصد پنجم میں گذر چکاہے کہ اوروں کا مذہب مدون نہیں اس لئے 243

معذوری ہے۔

اعتراض) بعض نے اس انحصار فی المذ اہب الاربعہ پراجماع کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ ہرزمانہ میں بعض باس میں مخالف رہے ہیں (تواجماع کیسے ہوا؟)۔

(جواب) یا تو مرادا جماع سے اتفاق اکثر امت کا ہے اور گوالیا اجماع طفی ہوگا، مگر دعویٰ طنی کے اثبات کے لئے دلیل طنی کافی ہے اور یا مخالفین کی مخالفت کو معتد بنہیں سمجھا گیا اور میہ مقصد پنجم کی بحث اجماع میں گذر چکا ہے کہ ہراختلاف قادح اجماع نہیں ہے۔

(الاقتصادی کے)

# مقلد کے لئے بلادلیل تقلید کیوں درست ہے

# جب کہائمہ مجہدین نے خوداس منع کیاہے؟

(سوال) ائمہ مجہدین نے خود فر مایا ہے کہ ہمار حقول پڑمل درست نہیں جب تک اس کی دلیل معلوم نہ ہو، پس جن کی تقلید کرتے ہو خود وہی تقلید سے منع کرتے ہیں، (تو پھر کیوں تقلید کرتے ہو؟)

(جواب) مجتدین کاس قول کے خاطب وہ اوگنہیں ہیں جن کوتو قاجتہادیہ حاصل نہ ہو ورنہ ان کا بی قول اولاً احادیث مجتجدین کے اس قول کے خاطب وہ اوگنہیں ہیں جو ( ماقبل ) میں گذر چکی ہیں، ثانیاً خود ان کے فعل اور دوسرے اقوال کے معارض ہوگا، فعل سے تو اس لئے کہ کہیں منقول نہیں کہ مجتهدین ہر شخص کے سوال کے جواب کے ساتھ دلائل بھی بیان کرتے ہوں، اس طرح ان کے فتا وی جو خود ان کے مدوّن کئے ہوئے ہیں ان میں بھی التزام نقل دلائل کا نہیں کیا جیسے جامع صغیر وغیرہ اور ظاہر ہے کہ جواب زبانی ہویا کتاب میں مدون ہوئل ہی کی غرض سے ہوتا ہے قوان کا می فعل خود مجتوب زبانی ہویا کتاب میں مدون ہوئل ہی کی غرض سے ہوتا ہے قوان کا می فعل خود مجتوب زبانی ہویا کتاب میں مدون

اور تول سے اس لئے کہ ہدا ہوا ہیں وغیر ہامیں ام ابو یوسف سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ میں خون نکلواد ہے اور وہ اس حدیث کوئن کر'' افسط والحاجم والمحجوم ،''یعنی تجھنے لگانے میں دونوں کا روزہ گیا یہ بجھ جائے کہ روزہ تو جاتا ہی رہا اور پھر بقصد کھائی لے تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور دلیل میں ابو یوسف ؓ نے یہ فرمایا ہے:

لأن على العامى الا قتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه اليٰ معرفة الأحاديث. (بداير ٢٠٦)

یعنی عامی پرواجب ہے کہ فقہاء کا اقتداء کر ہے کیونکہ اس کوا حادیث کی معرفت نہیں ہوسکتی، فقط اس قول سے صاف معلوم ہوا کہ عامی پر تقلید مجتهدین کو واجب کہتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ قول سابق مجتهدین کے خاطب وہ لوگ نہیں ہیں جن کوتو ت اجتہاد بیہ حاصل نہ ہو، بلکہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو قوق اجتہاد بیر کھتے ہیں چنانچہ خوداس قول میں تا مل کرنے سے بیقید معلوم ہو سکتی، کیونکہ بیہ کہنا کہ جب تک دلیل معلوم نہ ہوخود دال ہے اس پر کہا لیسے شخص کو کہدرہ ہیں جس کودرت ہے اور غیرصا حب قوق اجتہاد بیہ کو گوساع دلیل ممکن ہے مگر معرفت حاصل نہیں، پس جس کوقدرت معرفت ہی نہ ہواس کو معرفت ہی نہ ہواس کو معرفت دلیل کا امر کرنا تکلیف مالا بطاق ہے جوعقلاً وشرعا باطل ہے، پس واضح ہوگیا کہ بیہ خطاب صرف صاحب اجتہاد کو ہے نہ کہ غیر مجتہد کو۔ (الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد س۰۲)

# بجائے ائمہ مجہدین کے اہل بیت کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ؟

سے ال (۴۲۵) باوصف موجود ہونے امام جعفر صادق کے عہد ابوصنیفہ کوئی ،اور امام مالک میں اور باوجود موجود ہونے امام موسیٰ کاظم کے عہد محمد شافعی میں اور زمانہ ابن حنبل میں اکثر اولا داہل بیت نبوی موجود تھی کیا سبب ہوا کہ جوابو صنیفہ اور شافعی اور مالک اور خنبل چار تخص غیرامام وبیثیوائے دین محمدی کے قائم ہوئے اور انہیں کے حیار مصلے کعبہ میں نصب ہوئے اورامام اولا دخا ندان اہل ہیت نبوی عوام الناس میں شار کئے گئے؟

**جواب**: بیاعتراض اس ونت صحیح ہوتا جب کہائمہار بعہ کے مقلدین اہل ہیت کی مخالفت کر کے مجتہدین کی تقلید کرتے ،حالانکہ ایبانہیں بلکہ مجتهدین کی تقلید بعینہ اتباع ائمهابل بیت کا ہے، کیونکہ مجتهدین نے اصول وقواعد کااستفادہ اکثر ائمہ سے کیا ہے چنانچہ امام اعظم رحمة الله كاامام جعفرصا دق عليه السلام كي خدمت مين آكرمستفيد هونا اورامام عليه السلام كااكثرامام رحمه الله كي تحسين فرما نامعروف ہے البیتہ چونکه ائمہ اہل ہیت علیهم السلام كا اكثرابتمام افادات باطني ميس زائدر باوهـوالـمـفهوم من حديث انبي تارك فيكم ثـقـليـن كتـاب الـلـه وعتـرتي فالأ ول مأخذعلم الشريعة والثاني ماخذعلم المطويقة اوراس وجهسة حضرات ائمهابل بيت نے كوئى كتاب فروع وجزئيات يااصول وقواعد میں تصنیف نہیں فر مائی، بلکہ بیکا م تفویض مجتهدین کے کر دیا چنانچے قول ائمہ اہل ہیت كإنما أمرنا بسرمستور في سروسرمستتر وسرعلى سروإنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم ان تفرّعوا أوبعبارة أخرى: علينا القاء الأصول وعليكم التفريع مشهور ہےونعم ماقیل ہے

ہرکسے رابہرکارے ساختند سمیل اواندرولش انداختند

اوران مجتهدين ني تتهيداصول وانتخراج فروع مين نهايت مشقت الهائي اورسبيل اللّٰد کوصاف کردیا، پس بالضرورا قوال مجتهدین کا اخذ کرنا ضروری ہوا اوران کی تقلید بعینه برحضرت ابوبكرٌ اوران كے جارمصلے بعینہ مصلے ائمہ كے ہوئے كہا قوال مجتهدين تفصيل ميں ارشادمجمله حضرات الملبيت كے وهـل من تغائر حقيقي بين الاجمال والتفصيل فافهم واستقم \_

#### بجائے حنفی وشافعی اور مالکی اور تنبلی کے

## الل بيت كى طرف نسبت كيول نهيس كى جاتى ؟

رہا بیشبہ کہ ان کی طرف انتساب کیوں نہیں کرتے اس کا دفعیہ یہ ہے کہ انتساب واسطة قریب کی طرف ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ باوجود یکہ اکثر مسائل جزئیہ کے ماخذ آثار خلفاء راشدین ودیگر اصحاب کے ہیں چھر کوئی اپنے کو ابو بکری یا عمری یا مثل اس کے نہیں کہتا پس جیسااس انتساب کے ترک سے لازم نہیں آتا کہ اہل سنت نے ان صاحبوں کو عوام میں شار کیا ہو، علی منز اسرک انتساب الی الائمہ ہے بھی ان کا معاذ اللہ کا لعوام جاننالا زم نہیں آتا، بلکہ ارباب ذوق کے نزدیک بیرتک انتساب بھی عین ادب ہے کما قال قائل ہنوز نام بلکہ ارباب ذوق کے نزدیک بیرتک انتساب بھی عین ادب ہے کما قال قائل ہنوز نام توگفتن کمال بے ادبی ست والعاقل تکفیہ الاشارہ واللہ اعلم۔

(امدادالفتاوي)ص ١٣١ج٢، سوال نمبر٢٥٨)

#### امام جعفرصا دق مُ کے طریقہ اوران کی انتباع کو چھوڑ کر

# امام ابوحنیفہ کی پیروی اوران کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟

سوال (۵۱۵) جھوکو کرصہ سے دو تین باتوں نے ایسی جیرانی اور سرگردانی اور تر دد میں مبتلا کر رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تذبذ ب اور شک دل میں رہتا ہے اگر چہتی المقدور کوشش ان کے دفعیہ کی کرتا ہوں مگر دل جمعی اور اطمینان قلبی جیسے امور آخرت اور اعمال میں خصوص نماز میں ہونی چاہئے حاصل نہیں ہوتی ، شایداس کا سبب میری جہالت اور بے ملمی ہولہذا ضروری ہوا کہ ان باتوں کو علاء سے جو حکیم امت ہیں گذارش کر کے دل جمعی اور اطمینان قلبی حاصل کروں اگر چہ یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شکوکات سے شاید علاء جھوکو لاند ہبی، بدعتی، مولودی شیعی کی جانب منسوب فرماویں مگرامور در تی عاقبت اورا عمال صالحہ خصوص نماز میں دل جمعی اوراطمینان فلبی حاصل کرنی ضروری اور لابدی امر ہے، کسی کی سوء ظنی اور برا سیجھنے کا خیال لغو ہے، ہاں البتہ علماء کومیری جہالت اور بے ملمی اور مگمانہائے بالا پر نظر ڈال کر جواب باصواب سے ندر کنا چاہئے۔

سوال: اکثر کتب فقہ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ بید دونوں شاگر دجناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے تھے، اور ان سے ان دونوں صاحبوں اور سفیان ثوری وغیرہ نے روایت حدیث بھی کی ہے تاریخ اس پر بھی شاہد ہے کہ امام شافعی امام احمد رحمہ مااللہ بھی زمانہ جناب امام موسی کا طم علیہ السلام فرزند دلبند جناب امام موسی کا ظم علیہ السلام کے موجود تھے، ضرور ہے کہ امام شافعی امام احمد رحم ہما اللہ نے شاگر دی نہیں تو زیارت اور قدم ہوسی تو کی ہی ہوگی ، اور بیامام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جن کو تین یا چاروا سطہ جناب صاحب الشریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے۔

. اب ایک تمہید اور قاعدہ متمرہ مسلمہ جس سے بیشکوکات مجھ کو پیدا ہوئے ہیں گذارش کرتا ہوں:

اس میں کچھشک اور شبزہیں کہ بعد ختم ہونے زمانۂ نبوت کے آج تک جس قدرامت پیداہوتی چلی آئی اس طرح نماز پڑھتے چلے آئے، جیسے انہوں نے اپنے مال باستادکو پڑھتے دیکھا اوراس نے سیکھا، بموجب اس قاعدہ مسلمہ کے بید مان لینا پڑتا ہے کہا مام جعفرعلیہ السلام اس طرح نماز پڑھتے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنے والد بزرگوار جناب امام محمد باقر علیہ السلام کودیکھا ہوگا یاان سے سیکھا ہوگا ،اورامام محمد باقر علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھتے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنے والد جناب امام زین العابدین علیہ السلام کودیکھا ہوگا یاان سے سیکھا ہوگا اورامام زین العابدین علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھتے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنے والد جناب امام حسین شہید کر بلاعلیہ السلام کودیکھا ہوگا یاان

سے سیکھا ہوگا ،اور جناب امام حسین علیہ السلام اسی طرح نماز پر ھتے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنے والد جناب حضرت علی مرتضلی کرم اللہ وجہہ کودیکھا ہوگا یاان سے سیکھا ہوگا اور نیز اپنے نانا جناب صاحب الشریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا ہوگا یا سیکھا ہوگا، یہ سلسلەتو اوپرتك ہوا،اسى طرح ينچےتك مان ليهيّے زياده نہيں تو دواز دہ (بارہ)امام ہى تك اس سلسلهاور قاعده مسلمہ کے بموجب بیجھی مان لینا پڑتا ہے کہان حضرات اہل ہیت نبوی کا طريقة نماز وه ہى ہوگا جوخاص طريقة نماز جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا تھا،اب ان دونوں شاگردوں اور نیز سب مجتهدین کا طریقه نماز کوملا کردیکھا جاتا ہے تو زمین آسان کا فرق نکاتا ہےاورصد ہااختلا فات نماز ہی میں موجود ہیں حالانکہ نماز الیی عبادت ہے جو ہر روز پانچوں وقت پڑھی جاتی ہےاورجس کے بعض اعمال افعال ایسے ہیں جوآ نکھ سے دیکھے جاتے ہیں جن میں ذہن اور فہم دریافت کا کامنہیں مثلاً ہاتھ باندھنایا جھوڑ نا،زیریاف یاز ریہ سينه ياعلى الصدر قبل ركوع يابعد ركوع رفع اليدين موندُهوں تك يا كانوں تك ،آمين جهراً ياسراً،نمازضج ميں دعاقنوت ہاتھا گھا کريابا ندھ کرسراً ياجهراً،بسم اللّٰد شروع الحمدير جهراً ياسراً ،

جلسهٔ استراحت، نشست قعده اخیره تورگ یا دوزانو، سلام اخیرایک یا دو۔
(۲) اورجس کے بعض اعمال افعال دریافت سے معلوم ہوسکتے ہیں مثلاً تشهدا بن عباس یا ابن مسعود، یا حضرت عمر رضی الله عنهم وترایک رکعت یا تین موصول یا مفصول، دعا قنوت وتر دائما، یاصرف عشره اخیره رمضان المبارک قبل رکوع یا بعدر کوع، ادعیهٔ افتتاح نماز سبحانک اللهم، یااللهم باعد، یا توجیه یعنی و جهت و جهی۔

نماز سبحانک اللهم ،یااللهم باعد،یانوجیهه یمی وجهت و جهی۔
(۳) اور یہ کہ کون اعمال وافعال نماز میں فرض ہیں ،کون کون واجب ،کون کون مسنون ،کون کون کون مستحب کون کون کروہ و بدعت وغیر وغیرہ جیسے اب ایک عمل اور فعل نماز میں ایک مجتمد کے یہاں وہی عمل حرام یا بدعت ، یا منسوح یا مکروہ ،کسی کے یہاں وہی فعل بدعت یا مکروہ یا مکروہ کا یہاں وہی فعل بدعت یا مکروہ

يامنسوخ وغيره وغيره \_

(س) بلکه نماز میں تو گنجائش عذر خیال دھیان کا ہوبھی سکتا ہے،اذان اور تکبیر ہی کو دیکھے لیجئے جوعلی الاعلان پانچ وقت بلندآ واز سے بکاری جاتی ہے چنداختلاف موجود ہیں مثلاً ترجیح اذان،افرادیا شننه تکبیر۔

(۵)بدیمی بات ہے کہا گر کوئی جاہل سے جاہل بھی کسی شخص کے پیچیے دوجا رروز نماز پڑھ لیتا ہے تواس کو بھی طریقہ نماز اس امام کا بخو بی معلوم ہوجا تا ہے چہ جائے کہ علماء جن کو کچھ عرصہ تک شاگر دی اور صحبت رہے۔

(۲) اب ان اختلافات کود مکھے کر آیہ بات ہر گر سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک استاد کی اور استاد بھی امام اہل بیت نبوی جو گھر انہ نبوت کے شب چراغ اور جوسلسلہ وار نماز نبوی کے عامل اور جاننے والے ہوں۔

(۷) دویا تین شاگر د ہوں اور پھران کے طریقہ نماز میں اس قدراختلافات ہوں، ایسی حالت میں تین باتیں ضرور مان لینی پڑتی ہیں، اب یا توروایت شاگر دی اور تلمذکی غلط بلکہ شاگر دی تو در کناران حضرات اہل ہیت نبوی کو کسی مجتهد نے دیکھا بھی نہیں اور خدان کے طریقہ نماز کے اخذکی جبتو کی۔

دوسر ہے شاگر دی تو ہوئی گران حضرات اہل ہیت کے طریقہ نماز پر کچھ لحاظ نہیں کیا،
اپ اپنے اجتہاد اور رائے کو مقدم رکھا اور اپنا اپنا ایک مذہب علیحدہ علیحدہ بموجب ان
روایات اور احادیث کے جوان کو اپنے اپنے شہر کے راویوں سے پہنچیں قائم کرلیا جیسا کہ
کتب حدیث وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جمہتد کو اپنے شہر کے راوی کا زیادہ اعتبار اور
وثوق تھا، چنا نچہ ام ابو حنیفہ گوفہ والوں کی حدیث پرحتی المقدور عمل کرتے تھے، ان کی حدیث
کو مکہ مدینہ کی حدیث پرتر ججے دیتے تھے اور کوفہ والے تابعینوں کو بعض صحابہ پر فوقیت دیتے
تھے، جس پر مناظر وَام اوزاعی شاہد ہے ایسے ہی امام مالک امام شافعی مکہ مدینہ کی روایت

پرزیاده وثوق اوراعتبارر کھتے تھے۔

تسرے بول کہے کہ جناب امام جعفرصادق علیہ السلام کاطریقہ نماز مختلف تھا جیسا تیسرے بول کہے کہ جناب امام جعفرصادق علیہ السلام کاطریقہ نماز مختلف تھا جیسا کہ احادیث مختلفہ میں وار دہوا ہے، ان صاحبوں نے اعمال مختلفہ میں سے وہ اعمال افعال اختیار کر لئے جن کی ان کوروایات یا عمل اپنے شہر والوں کے راویوں سے تائید ہوئی جن کا وہ وثوق اور اعتبار رکھتے تھے، امام ابوحنیفہ نے تو کوفہ والوں کی روایت اور عمل سے، امام مالک امام شافعی نے کہ مدید کی روایت اور عمل سے، یہاں پر تصریح احادیث مختلفہ کومیری بے علمی اور واقفیت جیب مانع تطویل ہے۔

(۱) یہ تیوں امرایسے علماء سے جو آج تک مجہد کے لقب سے پکارے جاتے ہیں جن کی تقلید اور اتباع فرض اور واجب گردانا گیا ہے اور جن کا اتباع مثل اتباع فروی مانا گیا ہے اور جن کا اتباع مثل اتباع فروی مانا گیا ہے اور جن کا نظیر قیامت تک ممتنع الوجود قرار دیا گیا ہے اور جن کا نظیر قیامت تک ممتنع الوجود قرار دیا گیا ہے اور جن کی نسبت ہر مقلد کا اپنا اپنے اپنے امام کی بابت یعقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی امام آخر الزمال بھی تقلید اور اتباع ہمارے ہی امام اور مقلد کا کریں گی بہت ہی بعید اور افسوس ناک معلوم ہوتے ہیں کہ خاندان نبوی سے اخذ علم اور خاص طریقہ نماز کو جس کو خاص طریقہ نماز کو جس کو خاص طریقہ دیا جائے آیہ ما آئے اور جو حضرات مصداق صاحب البیت ادری بما فی البیت ہوں چھوڑ دیا جائے آیہ ما التحلین البیت ہوں چھوڑ دیا جائے آیہ ما التحلین خادر اہل بیتی کسفینہ نوح النہ سے کیول گریز ہوا؟ اور حدیث اِنسی تبارک فیکم الشقلین النے اور اہل بیتی کسفینہ نوح النہ سے کیول چشم پیش کی گئ؟

البته بیامرضروری تھا کہ طریقه نماز توان حضرات اہل بیت نبوی سے لیاجا تا اور سیکھاجا تا اور صحیح کیاجا تا جو بعینہ طریقہ رسول صلی الله علیہ وسلم تھا اور مسائل اجتہادیہ استنباطیہ میں مثل بچے وشراء و نکاح وطلاق وغیرہ وغیرہ میں اجتہاد واستنباط ہوتا تو کچھ مضا کقہ نہ تھا، جب طریقۂ اہل بیت نبوی پرجس کو خاص طریقہ رسول کہئے کاربند نہ ہوئے تو پھرامت کی

گردن میں کیوں رسی تقلید شخصی کی ڈالی گئی اورامت کیوں پابندا لیے تقلید کی گئی جس کی وجہ ہےایی تقلید صحیحہاور قوی متروک العمل ہوگئیں اور طریقہ اہل بیت نبوی جس کی تا کید تھی بلکہ طریقہ نبوی پس پشت جاپڑااور ہاتھ سے چھوٹ گیا؟اب یہ بات بھی مجھ کوعرض کردینی ضروريمعلوم ہوتی ہے کہا گر بہا حادیث بالاموافق قاعدہ محدثین ضعیف یا متر وک العمل يانا قابل صحت ہوں تو بھی بحکم آیۃ مٰدکورہ بالا اور بموجب قاعدہ مسلمہ بالاکلیہ صاحب البیت ادری بمافی البیت کے میراسوال قابل جواب رہے گا۔

دوغمل ميلا دشريف جناب رسول الثقلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين اورتقلية تخضى اس معنی کر دونوں ہم شکل ہیں کہ دونوں قرون ثلثہ میں نہ تھے ،تو پھر کس وجہ سے تقلید شخصی جو بعد چوتھی صدی کے پیداہوئی ،فرض اور واجب ہر فر دامت بر گردانی گئی ؟ اورعمل میلا د شریف جناب رسول الثقلین بدعت سئیه اور قریب شرک گردانا گیا؟ رسالت توختم ہی ہو پچکی تھی وحی منقطع ہی ہوگئی تھی پھر بعد چوتھی صدی کے کونساصحیفہ نازل ہوا؟ کون ہی وحی آئی، کونسی آییۃ آئی جس کے بموجب تقلید شخصی فرض اور واجب امت پر گردانی گئی اور عمل میلا دشریف بدعت سدیراورقریب شرک گردانا گیااوراس کی تشبیه کنهیا کے جنم سے دینے کا حکم آ گیا؟اگر میں نسبت برائی اور بے بنیاد ہونے تقلید شخص کے اور مستحن ہوئے ممل میلا د سرور کا ئنات صلی الله علیہ وسلم کے اقوال اورعبارات علماء متقدمین ومتاخرین کھوں تو میرے سوال كاپر چدا يك ضخيم رساله هوجائے گالېذااپنے سوالات كوختم كرتا هوں اورمستدى جواب باصواب كابهوتا هون فقطيه

التماس: ضروری امید ہے کہ فتی صاحب جواب باصواب سے ضرور معزز فرماویں گے بینواتو جروا۔

#### الجواب

اصل محکم دین میں اتباع دلیل شرعی کا ہے اور کسی امتی کے قول وفعل کا اتباع اگر کیا جا تا ہے تو بھر ہونا گا ہے اور اس وجہ سے جب عدم تو افق ثابت ہوجائے خواہ اپنے اجتہاد سے قاس قول وفعل کا اتباع چھوڑ اجا تا ہے بہی مسلک ہے ہمیشہ سے سلف سے لے کر خلف تک کا۔

بعد تمہیداس مقدمہ کے سمجھنا چاہئے کہ اول میں سائل نے تصریح کی ہے کہ امت اسی طرح نماز پڑھتی چلی آئی ہے جیسے انہوں نے اپنے ماں باپ یا استاد کود یکھا ہے اور اس کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ بموجب اس قاعدہ مسلمہ کے بید مان لینا پڑتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام الیمی ہی نماز پڑھتے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنے والد بزر گوار کود یکھا ہوگا الخ، مگریہ نتیجہ اس قاعدہ کے خلاف ہے، کیونکہ قاعدہ میں تعیم ہے کہ استاد سے سیھا ہے یاباپ سے پھر نتیجہ میں تخصیص باپ کی کیسی؟ نتیجہ صحیح یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام یاتو باپ کی سی نماز پڑھتے ہوں گے یا استاد کی ہی، گوان کے باپ استاد بھی تھے مگر استاد کا انتحمار تو باپ میں بلا دلیل ہے جب نتیجہ تیجہ یہ ہو جو اشکال اس غیر تیجہ پر متفرع کیا اس میں کیا استبعاد ہے کہ بعد وضوح دلیل حق کے دوسری شقوق کو ترجے دے کر ان پڑمل کرنے گے استبعاد ہے کہ بعد وضوح دلیل حق کے دوسری شقوق کو ترجے دے کر ان پڑمل کرنے گے ہوں ، اس تیقر پر سے سوال اول کے سب نم بروں کا جواب بھی ہوگیا۔

سی کریں ہے۔ کہ متعلق اتناعرض کرتا ہوں کہ نقلید مذہب معین کے لئے بیضروری صرف نمبراخیر کے متعلق اتناعرض کرتا ہوں کہ نقلید مذہب معین کے لئے بیضروری ہے کہ دو مذہب مدون بجزان انہمار بعد کے امت کوئسی کا میسر نہیں ہوا اور اس کا سبب محض امر سماوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہی چارسے بی خدمت کی چونکہ امت کوان سے نفع پہنچانا منظور تھا۔

اورسوال دوم علاوہ خلط مبحث کے عنوان لفظی نہایت طعن وخشونت آمیزش اختیار
کیا گیا ہے جوادب سوال کے خلاف ہے، چونکہ خشونت کا جواب ہم کولطف تعلیم کیا گیا ہے
اس لئے اس سے درگذر کر کے صرف خلط مبحث کے متعلق لکھتا ہوں وہ خلط بیہ ہے کہ نہ تقلید کو
مطلقاً واجب کہا جاتا ہے اور نہ عمل مولد کو مطلقاً مذموم کہا جاتا ہے بلکہ دونوں مسئلوں میں
تفصیل ہے جواحقر کے رسالہ اصلاح الرسوم کے ملاحظہ سے معلوم ہوسکتی ہے۔

تقلیشخصی کوبھی اس کے مفاسد کی وجہ سے کیوں نہیں منع کیاجاتا؟

مگر چونکہ تقلید فی نفسہ ضروری ہے اور عمل مولد محض تمسخت اور یہ قاعدہ شرعیہ ہے کہ اگر امر ضروری میں مفاسد خضم ہوجاویں توان مفاسد کی اصلاح کریں گے امر ضروری ہی کو ترک نہ کریں گے اورا گرغیر ضروری میں مفاسد منضم ہوجاویں توخوداس امر غیر ضروری ہی کو ترک کردیں گے بیفر ق ہے دونوں میں اور تفصیل رسالتین مذکور تین سے معلوم ہوجائے گی۔ ترک کردیں گے بیفر ق ہے دونوں میں اور تفصیل رسالتین مذکور تین سے معلوم ہوجائے گی۔ (امداد الفتاوی ۲۲ سے ۲۲۸ سے ۲۷ سے ۲۲ سے ۲۷ سے ۲۷

حنفی کے عنی

حنفی کے معنی ہیں امام ابوصنیفہ کے مذہب پر چلنے والا۔ (الاقتصاد ۲۵)

اگر حنفی کہنا شرک ہے تو محمدی کہنا کیوں شرک نہیں؟

فرمایا کہ بہت سے غیر مقلد حضرات اپنے کومجری کہتے اور لکھتے ہیں اور حنفی شافعی گہنا و کہتے اور لکھتے ہیں اور حنفی شافعی کہنا کہنا کہ اگر حنفی شافعی کہنا شرک ہے تو محمدی کہنا کیوں شرک سے خارج ہوگیا؟ (عبالس عیم الامت ص ۱۳۱)

( کیونکہ ) متبوع مستقل صرف حق تعالیٰ ہیں ،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

صحابہ اورائمہ مجتہدین کی اتباع کے بیمعنی ہیں کہ تن تعالیٰ کا اتباع ان کے ارشاد کے مطابق کیا جائے، تو حنفی کہنے اور محمدی کہنے میں جواز وعدم جواز میں کچھ فرق نہ ہوگا کیونکہ اگر اس نسبت سے اتباع بالاستقلال وبالذات مرادلیا جائے تب تو یہ نسبت دونوں میں صحیح نہ ہوگی، کیونکہ ایسا اتباع تو خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

اوراگراس نسبت کے بیمعنی ہیں کہ ان کے ارشاد کے موافق حق تعالی کے احکام کا اتباع کیا جا استصفح ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کی نسبت کو جائز کہا جا ہے اور دوسرے کی نسبت کو ناجائز؟ پس معلوم ہوگیا کہ خفی کہنے میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ اس نسبت سے بیمراز نہیں کہ بیمتوع مستقل ہیں بلکہ یہی معنی مراد ہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالی کے احکام کا اتباع کرتے ہیں۔

(اشرف الجواب ١٣٣٥ ج٢)

#### حنفى كہنے كاجواز

اس حدیث (عَلَیْکُمْ بِسُنَیِّیُ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیُن ) میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے دین طریقہ کوخلفاء راشدین کی طرف منسوب فرمایا، تو معلوم ہوا کہ سی طریقۂ دینی کا غیرنی کی طرف نسبت کردینا کسی ملابست (اور تعلق) سے جائز ہے، پس اگر کسی نے مذہب کوامام صاحب کی طرف اس اعتبار سے کہ وہ اس کو بمجھ کر بتلانے والے ہیں منسوب کردیا تو اس میں کون ساگناہ یا شرک لازم آگیا۔

(الاقتصاد میں کون ساگناہ یا شرک لازم آگیا۔

# مسلک کوکسی امام کی طرف منسوب کرنے کی حقیقت

حق تعالی فرماتے ہیں (وَ اتَّبِعُ سَبِیُلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ ) کہ جس میں انابت دیکھو اس کے طریقہ کا اتباع کرواوروہ طریقہ واقع میں خدااور سول کا طریقہ ہے، پھراس کومنیب کا طریقہ جو کہا گیا ہے اس کی الیی مثال ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ' فلال شخص کی کتاب' تو کتاب ختے ہیں کہ' فلال شخص کی کتاب' تو کتاب حقیقۂ تو اس کی نہیں ہوئی کیونکہ اس کے تمام مضامین اس شخص کے نہیں ہوئے ، مثلاً صحیح بخاری کی تو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ، پس کتاب کواس شخص کی صرف اس معنی کر کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کو جمع کیا ہے ، اس طرح پیطریقہ حقیقت کے اعتبار سے تو حق تعالیٰ کا ہے اور مذیب کا صرف اس کئے کہا گیا ہے کہ بیاس کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

(وعظاتباع المديب ملحقه نظام شريعت ٩ ١ امطبوع مبكي)

#### بجائے نفی کے محمدی کیوں نہیں کہتے؟

جب مقصود قائل کاعیسائی و یہودی سے امتیاز ظاہر کرنا ہواس وقت محمدی کہاجا تا ہے، اور جب محمد یوں کے مختلف طریق میں سے ایک خاص طریق کا بتلانا ہواس وقت حنفی وغیر ہ کہاجا تا ہے، بلکہ اس وقت محمدی کہنا تخصیل حاصل ہے، پس ہرایک کا موقع جدا جدا ہوا۔ (الاقتصاد ۴۰۰۸)

## کسی مذہب کی طرف نسبت کرنے کی دلیل

جیسی نسبت ہم حضرت امام ابوحنیفه گی طرف کرتے ہیں الی نسبت تو خدا کے کلام میں بھی دوسروں کی طرف موجود ہے،ارشادہے:

وَاتَّبِعُ سَبِیُـلَ مَنُ اَنَابَ ٰإِلَیَّ (اور جُولُوگ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں ان کے راستے کا اتباع کرو) اور قُـلُ هلٰذِہ سَبِیُلِیُ اَدُعُوا اِلَی اللّٰهِ عَلیٰ بَصِیبُوَۃٍ ( آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے، خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں) سویہاں تو سبیل کی نسبت رسول اور ان لوگوں کی طرف کی گئی ہے جوحق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور \_\_\_\_\_\_\_ يَصُدُّونَ عَنُ سَبِيْلِ اللَّهِ مِيسَبِيلِ كَنْسِتِ اللَّهِ عَلَى عَلْمِ فَ ہے۔

فلاصدیکه و تعالی فی جس کو سَبِیُ لِی (میراراسته) فرمایا تھااس کو یہال سَبِیُلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَ فرمار ہے ہیں، پس سبیلی اور سبیل من اناب الی مصداق کے اعتبار سے ایک ہوئے۔

256

اسى طرح ايك جگهارشا دفر مايا:

ثُمَّ جَعَلُنكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْآمُرِ فَاتَّبِعُهَا

دین کے جس طریقے پرہم نے آپ کوکر دیا ہے آپ اس کا اتباع کیجئے۔

اوردوسری جگه فرماتے ہیں:

وَاتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيُفًا.

که حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع سیجیج ، اب اس کے کیامعنی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اسی شریعت محمد میرکا ایک لقب ابراہیمیہ ہے ،عنوان کا اختلاف ہے باقی اصل اتباع احکام الہیرکا ہے پھراتباع علاء کے عنوان سے کیوں متوحش ہوتے ہیں۔

ملت ابراہیم ملت الہیکانام ہے،اس کے بہت سے لقب ہیں،ان میں سے ایک لقب ملت ابراہیم ملت الہیکانام ہے،اس کے بہت سے لقب ہیں بھی بکثر تہ متفق ہیں اس مناسبت سے اس ملت ابراہیم بھی ہے، چونکہ یہ دونوں شریعتیں فروع میں بھی بکثر تہ متفق ہیں اس مناسبت سے اس ملت البہیکا اتباع ہے جوایک مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کردی گئ، تو جیسے یہاں پر ملت البہیہ کو ملت ابراہیم کہہ دیا گیا، اسی طرح اگر اس دین کو فدہب شافعی جیسے یہاں پر ملت البہیہ کو ملت ابراہیم کہہ دیا گیا، اسی طرح اگر اس دین کو فدہب شافعی یافہ ہے،اب لوگ ہے کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ابو صنیفہ یا قول قاضی خال کہہ دیا جائے تو کیا مضا گفہ ہے،اب لوگ ہے کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب نے اس کو بھی کہتا دیا ہے۔

کا فتو کی نہیں، بلکہ خدا کا مسئلہ ہے،مولوی صاحب نے اس کو بھی کہ بنال دیا ہے۔

(اشرف الجواب سے ۱۳۱۵ ماسید ہے،مولوی صاحب نے اس کو بھی کر بنال دیا ہے۔

(اشرف الجواب سے ۱۳۱۳ اتباع المدیب سے ۱۸۱۵ مطبوء ممبئ)

#### بسااوقات حنفي لكصنے كى ضرورت ومصلحت

فرمایا کہ ایک غیر مقلد نے میر ے ایک مضمون میں میر نے ام کے ساتھ لفظ حنفی لکھا ہواد کچھ سے سوال کیا کہ اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے جواب دیا ہندوستان میں اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھنے کی اس لئے ضرورت ہے تا کہ لوگ مجھے غیر مقلد نہ مجھے لیں ، یہ جواب من کروہ خاموش ہوگئے۔ (قص الاکا برص ۲۳)

#### ابن تيميه وابن قيم مقلد تنظيا مجتهد؟

ابن تیمیداورابن قیم استادشا گرد بین دونوں بڑے عالم بین ، بعض افاضل کاان کے بارے میں قول ہے کہ علم میں اکثر من عقلہ ماہ بیدونوں منبلی مشہور ہیں مگر حنبلی بین نہیں ، ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مجتهد ہونے کے مدی ہیں ، ایسامحقق کسی بات میں ائمہ مجتهدین کے خلاف کرے تو۔۔۔۔مضا کقت نہیں۔ (حن العزیزص ۲۵۸ جمری)

#### شاه ولى الله صاحبٌ مقلد تصياغير مقلد؟

شاہ ولی اللہ صاحبؒ استے بڑے محقق ہیں کہ بعض لوگوں نے ان کوغیر مقلد سمجھ لیا ہے کہ وہ انکہ کی تقلید نہ کرتے تھے مگر بیغلط ہے، وہ مقلد ہی ہیں مگر مقلد محقق ہیں کیسر کے فقیر نہیں، جیسے سالکین و مجذوبین کے سلوک وجذب میں مراتب ہیں کہ بعض سالک مجذوب ہیں، بعض سالک محض ہیں بحض سالک محقق ہیں ایسے ہی تقلید و تحقیق کے بھی مراتب ہیں کہ بعض مقلد محض ہیں بعض محقق محض یعنی مجتہد ہیں اور بعض مقلد محقق ہیں تو شاہ صاحبؒ مقلد محض نہیں تحصٰ مقلد محقق میں تھے بلکہ مقلد محقق سے اس کئے بعض کوان پر غیر مقلدی کا شبہ ہوا۔

(مجموعه مواعظ، حقوق الزوجين ص ١٥)

#### 

بعض خود غرض لوگ مشہور کرتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگ امام صاحب کے مقلد نہ مقلد نہ تھے مثلاً یہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے مقلد نہ تھے، تو میں اس کو تھے نہیں سمجھتا لیکن فرض بھی کرلوں، تب بھی امام صاحب کی تقلید ترک نہ کروں گا، اتنا سمجھ گیا ہوں امام صاحب کی تقلید کی حقیقت کو۔

(القول الجلیل ص ح)

#### مولاناالمعيل شهيد كياغير مقلد تھے؟

مولانا المعیل شہید کو بعض لوگ غیر مقلد سجھتے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے مولانا کے غیر مقلد مشہور ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ مولانا نے بعض جاہل غالی مقلدین کے

ل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب فروع <del>میں عملاً حنفی تھے۔</del>

''حضرت ثاه ولى الله محدثُ مقلدا ورعملاً حفى تقى، حيما كدانهول نے نودائ قلم تحريفر مايا بين العصرى نسباً، الدهلوى وطناً، الاشعرى عقيدةً، الصوفى طريقة، الحنفى عملاً، والحنفى الشافعي تدريساً، حادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام''\_(٢٣/ثوال ١٤٥٩هـ)

استحریر کے بیچے حضرت شاہر فیع الدین صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے بیعبارت ککھی ہے کہ: ''بے شک میتح ریبالامیرے والدمحتر م کے قلم کی کٹھی ہوئی ہے''۔

ھائدہ: تدریساً یعنی سبق پڑھانے کے اعتبار سے حنی شافعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سبق میں ا - اور تصنیف بھی تدریس ہی ہے - شاہ صاحب اس کے پابندئہیں کہ ہر مسلہ میں حفیت ہی کوتر تجے دیں، آپ کے نزدیک ظاہر دلائل سے جو مذہب رائح ہوتا اس کوتر ججے دیتے ہیں، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو فقہ حنی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

یتح برخدا بخش لائبر بری میں صحیح بخاری کے ایک نسخہ پر ہے، جو حضرت شاہ صاحبؓ کے زیر درس رہاہے، اس کتاب کے اخیر میں حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنے ہاتھ سے اپنی سندامام بخاریؓ تک ککھ کر تلمیذ مذکور (حمد بن پیرممدشخ ابوالفخ ) کے لیے سندا جازت تحدیث کصی ہے اور آخر میں اپنے نام کے ساتھ یہ کلمات ککھے ہیں۔ (جواو پر مذکور ہوئے )''۔ (رحمۃ اللّٰدالواسعۃ شرح ججۃ اللّٰدالبالغة ص: ۵۱) مقابلہ میں بعض مسائل خاص عنوان سے تعبیر کرائے ،اورایک بارآ مین زور سے کہد دی کیوں کہ غلواس وقت ایسا تھا کہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہا کی شخص نے آمین ز در سے کہددی تھی تواس کومسجد کےاونیچ فرش پر سے گرادیا تھا،مولا نا کواس پر بہت جوش ہوا،اس کتاب میں ہے کہآ یہ نے بیس مرتبہآ مین کہی ،شاہ عبدالعزیز صاحب سےلوگوں نے بیرواقعہ بیان کیااور کہاان کو سمجھا ہے ،فر مایاوہ خودعالم ہیں اور تیز ہیں کہنے سے ضد بڑھ جائے گی،خاموش رہو،مولا نانے ایک رسالہ بھی رفع یدین کے اثبات میں کھھا ہے لیکن وہ غيرمقلد ہرگزنہ تھے۔

میرے ایک استادییان فرماتے تھے کہ وہ سیرصاحب کے قافلہ کے ایک شخص سے ملے، یوچھا کہ کیامولانا غیرمقلد تھے؟ کہا بیتو معلومٰ ہیں کیکن سیدصاحب کے تمام قافلہ میں پیمشہورتھا کہ غیرمقلد چھوٹے رافضی ہوتے ہیں (کیونکہ ائمہ پرسب وشتم کرتے ہیں جیسے کہ رافضی،ابوبکرصدیق وعمر فاروق ً پرسبّ وشتم کرتے ہیں)اس سے بمجھالو کہاس قافلہ میں کوئی غیرمقلد ہوسکتا ہے یانہیں؟۔

(حسن العزيز ص ۳۹۵)

#### میں تقلید میں محقق ہوں

فر مایا میں مسائل میں تو امام صاحب کا مقلد ہوں مگر تقلید میں محقق ہوں، تقلید کی حقیقت سمجھ کرمیں نے اس کواختیار کیا ہے مجھن اپنے بڑوں کے انتباع سے نہیں، گوشروع تو یوں ہی ہوا تھا مگر پھرخود میری سمجھ میں امام صاحبؓ کی تقلید کا ضروری ہونا بھی آگیا،اگر اب فرضاً بیجھی ثابت ہوجائے کہ شاہ ولی اللّٰداورمولا نااسلحیل شہید مقلد نہ تھے تب بھی امام صاحب کی تقلیدترک نه کروں گا۔

(القول الجليل ص٠٧)

#### مولا ناعبدالحي حنفي فرنگي محليَّ اوران كاعلمي مرتبه ومقام

فر ماما:مولا ناعبدالحيُّ صاحب لكھنوى تقليد كے متعلق علمي تحقيق ميں تو ذرا ڈھيلے تھے یعن تقلید کو واجب کہنے میں منشد دنہ تھے مرعملاً بھی حفیت کونہیں چھوڑا، شہرت زیادہ ہونے اور مرجع بن جانے میں بیر بڑی آفت ہے کہ آ دمی کودعویٰ پیدا ہوجا تا ہے، عجب نہ تھا کہ مولا نا کواجتہاد کا سادعویٰ پیداہوجا تااور تقلید ہے نکل جاتے مگر ان برفضل یہ ہوگیا کہ مولوی صدیق حسن خاں صاحب سے گفتگو ہوگئی اس سے غیر مقلدی کے مفاسد کھل گئے، ور نہ چل نکلے تھے، میں نےمولا نا کودیکھا ہے،متقی پر ہیز گار تھےاورنظر بہت تھی گو بہت عمیق نہ تقى اور بقدرضر ورت عميق بھى تقى ، بڑى خو بى يىقى كەمولا ناكىسب كاموں ميں للّٰہيت تقى ، خداان کی مغفرت فرمادے۔ (حسن العزيز جلديم ،ص:٩٩ نقص الإ كابرص:٢١) فرمایا که غیرمقلدوں کے متعلق مولوی عبدالحی صاحب لکھنؤی کی رائے اول نرم تھی گراس مناظرہ سے جونواب صدیق <sup>حس</sup>ن خال صاحب سے ان کا خود ہوا سخت ہو گئے تھے ورنہ بہت ہی زم تھے بڑے صاحب کمال تھے مرتقریباً ۳۸ یا ۴۸ سال کی ہوئی ،کسی نے جادو کرادیا تھا،مولوی صاحب کے سر ہانے سے ایک شیشی خون کی دنی ہوئی نکائھی،اس سے شبہ ہوتا ہے کہ سی نے سحر کیااس میں انتقال ہو گیااس تھوڑی سی عمر میں بہت کام کیاسمجھ میں نہیں آتا ( کیسے کام کیا) وقت میں بہت ہی برکت تھی، ہرفن سے مناسبت تھی اور ہرفن کی خدمت کی۔ (الا فاضات اليوميص ٣٨١ نصص الا كابر٢١)

#### مجہدین نے فرضی مسائل کیوں وضع کئے؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تو فر ماتے کہ بیروا قعہ ہوا ہے یانہیں؟ اگر کہا جاتا کہ نہیں ہوا ہے اور ایسے ہی فرضی صورت ہے تو پوچھنے سے منع فر ماتے تھے کہ غیر واقعہ میں کیوں پڑے، وقت پر کوئی کوئی ضرور بتلانے والامل ہی جائے گا، اور وقوع کے وقت سوجنے سے بات سمجھ میں آئی جاتی ہے اور حق تعالیٰ تائید فرماتے ہیں۔

کے وقت سوچنے سے بات سمجھ میں آئی جائی ہے اور حق تعالیٰ تائید فرماتے ہیں۔ اورا گرکوئی شبہ کرے کہ جمجہدین نے کیوں فرضی صورتیں نکال کر فتو ہے لکھے؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ جمجہدین کواس ضبط کی ضرورت تھی اگراد کام ظاہری ضبط نہ ہوجاتے تو دین بالکل گڑ بڑ ہوجاتا،اب دین منضبط ہو چکا،اب فرضی صورتوں کے تراشنے کی ضرورت نہیں، جب واقعہ پیش آئے گاکوئی ہتلانے والامل جائے گا۔ (حن العزیزص ۲۰۹۹ جس)

#### فرض، واجب، سنت وغيره كي تقسيم بعد ميں كيوں كي گئ؟

اگرلوگ صحابہ کرام کے طرز پر رہتے لیعنی عمل میں قصداً قصور نہ کرتے تو مجتہدین کو بہت ہی تحقیقات کی ضرورت نہ ہوتی ، مثلاً وضو کامل کیا کرتے ، نماز کامل پڑھا کرتے ، کسی جزء کو متر وک یا مختل نہ کرتے تو اس تحقیق کی ضرورت نہ ہوتی کہ ان عبادات میں کیا فرض ہے ، کیا سنت ہے ، کیا مستحب ہے ، مگر لوگوں نے جب عمل میں کوتا ہی شروع کی مثلاً وضو میں پچھ ضو دھوئے بچھ نہ دھوئے تو مجتہدین کو ضرورت پڑی کہ تحقیق کریں کہ کون شی فرض ہے ، جس کے نہ ہونے سے مثلاً نماز نہیں ہوتی اور کون اس سے کم ہے کہ اس کے ترک سے فرض ادا ہوجائے گا۔

(حسن العزیز ص ۱۳ میں کا

#### مجهتدين كااحسان

بڑی غنیمت ہے کہ وہ حضرات دین کومنق کر کے مدون کر گئے ،اطمینان سے بیٹھے بس ان کی تقلید کئے جائیں اس میں سلامتی ہے،اول تو فہم نہیں دوسر سے تدین نہیں،اب اگر اجتہاد کی اجازت ہوتی تورات دن اپنے نفس کے موافق مسکے نکالا کرتے۔

(حسن العزیز ص ۱۳ میں)

# فقه في كي اہميت

# فقه في كي اہميت

#### باف

# فقہ خفی کے بیان **می**ں

#### فقه في احاديث كي روشني ميس

فر مایا حضرت مولا نارشیداحمد صاحب گنگوئی فر مایا کرتے تھے کہ مجھ کوحدیثوں میں امام ابوحنیفہ گاند ہب ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے نصف النہار میں آفتاب یے (کلمۃ الحق ص۵)

ل فقة حَفى كَمْتَعَلَق حَفِرت شاه ولى الله صاحبُّا بَيْ كَتَابُ ' فيوض الحريين' بين تحريفر مات بين: عرّفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في المذهب الحنفي طريقة أنيقة

أوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقحت في زمان البخارى وأصحابه وذالك أن يوخذ من أقوال الشائة قول أقربهم بها في المسئلة، ثم بعد ذلك يتبع إختيارات الفقهاء الحنفيين الذين كانوا من علماء الحديث فربّ شيء سكت عنه الثالثة في الأصول وماتعرّضو النفيه، و دلت الأحاديث عليه فليس بدّ من إثباته و الكل مذهب

فى الأصول وماتعرضو النفيه، و دلت الاحاديث عليه فليس بد من إثباته و الكل مدهب حنفى ـ (فيوش الحرمين ٢٨٠)

ر ترجمہ از حضرت مولانا سیرسلمان الحسینی ندوی:) رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے جھے بتایا کہ مذہب حنی میں اللہ علیہ وسلم نے جھے بتایا کہ مذہب حنی میں ایک بہترین طریقہ ہے جو تمام طرق میں سب سے زیادہ ان احادیث کے موافق ہے جن کی تدوین و تنقیح امام بخاری اور ان کے اصحاب کے عہد میں ہوئی اور وہ طریقہ بیہ ہے کہ علائے ثلاثہ (یعنی امام ابوحنیفہ اور صاحبین ) کے اقوال میں سے جس کا قول حدیث سے زیادہ اقرب ہو، اسے اختیار کیا جائے ، اس کے بعد ان حفی فقہاء کے اختیارات پڑمل کیا جائے جو محدث بھی تھے، کیونکہ بہت سے مسائل الیسے بھی ہیں جن کے بعد ان حفی فقہاء کے اختیار کیا جائی کی بیادی کتابوں میں سکوت اختیار کیا ہے، ان کی نفی بھی نہیں کی جب اوراحادیث ان (کے جواز) پر دلالت کرتی ہیں، البذا ان کو مانے بغیر چارہ نہیں، اور بیسب مسلک حنی کے جہ اوراحادیث ان (کے جواز) پر دلالت کرتی ہیں، البذا ان کو مانے بغیر چارہ نہیں، اور بیسب مسلک حنی کے دائرہ میں ہی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوئ آ گے تحریر فرماتے ہیں:==

#### امام صاحبُ كا كوئى قول حديث كےخلاف نہيں

0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

مولا نا قاسم صاحبؓ نے فر مایا کہ متأخرین کی تفریعات کوتو میں کہتانہیں، کیکن خاص امام صاحب کے جتنے اقول ہیں ان میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حدیث سے ثابت نہ ہو، میں تو دعویٰ کرتا ہوں خود امام صاحب کے جس مسئلہ کو جائے یو چھر کیجئے۔

== فنقول ترائى لى أن في المذهب الحنفي سرِّا غامضا ثم لم أزل أ تحدق في هٰ ذالسرِّ الغامض حتى وجدت مابينا ،وشاهدت أن لهٰذا المذهب يومنا هذا رجحانا على سائر المذاهب بحسب هذاالمعنى الدقيق وإن كان بعضها أرجح منه بحسب

المعنى الأول،...فيرجح هذاالمذهب على سائر المذاهب \_ (فيوض الحرمين ص١٠٥) (ترجمہ از حضرت مولانا سیدسلمان الحسینی ندوی):اس لئے میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسا نظر آتار ہا کہ مسلك حنى ميں كوئى اہم راز ہے، ميں مسلسل اس مخفى راز كو بجھنے كے لئے غور وفكر كرتار ہا، يہال تك كه ميں نے دیکھا کہاس دقیق معنی اور مخفی حقیقت کے اعتبار سے اس (حنفی) مسلک کوان دنوں تمام مسالک پر غلبہ اور فوقیت حاصل ہے۔ (تقلیدواجتہادی ۱۳۸مولفہ مولاناسید سلمان انجسینی)

نيزتُحريفرماتْ بين: وإياك أن تـخالف القوم في الفروع فانه مناقضة لمراد الحق ثم كشف أنموذجا ظهر لي منه كيفية وتطبيق السنة بفقه الحنفية من الأخذ بقول احدالشلثة وتخصيص عموماتهم والوقوف على مقاصدهم والاقتصار على مايفهم من لفظ السنة \_ (فيوض الحرمين ٢٢٠)

ترجمہ:خبردار! اس سے بہت بچنا کہتم فقہاء کی فروع میں (یعنی ان کے اجتہادی مسائل میں ) مخالفت کرو، کیونکہ بیرت کی مخالفت ہے، چرمیرے سامنے پچھالیی مثالیں آئیں جن سے فقہ حنفی کےسنت کےمطابق ہونے کی کیفیت منکشف ہوگئی، وہ اس طرح کدائمہ ثلا ثہ(امام ابوحنیفہ،امام ابو یوسف، امام محکرؓ) کے اقوال میں اس قول کولیا جائے جوسنت کے زیادہ قریب ہو۔عمومات میں تحصیص کی جائے ،مقاصد شرعیہ پرنظر رکھی جائے اور سنت کے مقتصیٰ پراکتفا کی جائے۔ فر مایا که میں دعویٰ کرتا ہوں کہ خاص امام صاحب کا ایک قول بھی حدیث کے خلاف نہیں۔ (حسن العزیزص۲۰۶ ج۱)

نہیں۔ اس کتاب اعلاء السنن کی تحریر سے معلوم ہو گیا کہ بظاہر جن مسائل کی دلیل لوگوں کے نز دیک امام صاحب کے پاس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب ؓ کے پاس ہے۔ (القول الجلیل ص2)

#### حنفی مذہب کے اصول اقرب الی الحدیث ہیں

واقعی بات یہ ہے کہ حفیہ پراکٹر خواہ کو بدگمانی کرلی گئی ہے ورنہ ہے غبار مسائل پر اعتراض عجیب بات ہے، مذہب حفی کو بعضے نادان حدیث سے بعید سجھتے ہیں مگر مذہب میں اصل چیز اصول ہیں سوان کے اصول کو دیکھا جائے توسب مذاہب سے زیادہ اقرب الی الحدیث ہیں، ان ہی اصول کے تو افق کی بنا پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حفیہ کے اصول پر نظر نہ کرنے نظر نہ کرنے سے ان کو ہمیشہ بدنام کیا گیا ہے، اس طرح چشتیہ کے اصول پر نظر نہ کرنے سے ان کو ہمیشہ بدنام کیا گیا ہے، اس طرح چشتیہ کے اصول پر نظر نہ کرنے سے ان کو ہمیشہ بدنام کیا گیا ہے۔ (الافاضات الیومی موجہ 20)

#### غیرمقلدین کے مقررہ اصول بھی منصوص نہیں

ایک سلسله گفتگویی فرمایا که آج کل کے غیر مقلدین کی بے انصافی ملاحظه سیجی جواپ اہمتهاد سے اصول قائم کئے ہیں کہ وہ بھی منصوص نہیں ۔ ان کوتو تمام دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عمل کرنے پر ترغیب دیتے ہیں اور حنفیہ نے جواصول قائم کئے ہیں جواجہ تہادی ہونے میں ان کے ہم پلیہ ہیں ان کوتسلیم نہیں کرتے آخران میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان کے قائم کردہ اصول تو برعت نہ ہوں اور حنفیہ کے اصول برعت ہوں، جو دلیل ان کاسنیت کی بیان کی جائے گی ، وہی جواب اور دلیل ہماری طرف سے ہوگادیکے میں کیا جواب ماتا ہے۔ (الافاضات الیومیہ جمعی میں کیا جواب ماتا ہے۔ (الافاضات الیومیہ جمعی ہمیں کا

#### مخالفت ِ حديث كاشكال اوراس كاجواب

اہل حدیث کوفقہاء پر بیاعتراض ہے کہ بیاحادیث کے خلاف مسائل بیان کرتے ہیں، میں اس کا بیہ جواب دیتا ہوں کھمل بالحدیث کے معنی اگر عمل بکل الحدیث ہے تو اس معنی کرتو تم بھی عامل بالحدیث نہیں کیونکہ بہت ہی احادیث کو جو حنفیہ کے موافق ہیں تم چھوڑتے ہو، اور اگر اس کے معنی عمل بعض الحدیث ہیں تو اس معنی کرہم بھی عامل بالحدیث ہیں اور بیا اور ہمارے دلائل بخاری وسلم شریف میں ہیں اور ہمارے دلائل مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں ہیں تو وہ بخاری وسلم کے بھی استاد اور استاد مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں ہیں تو وہ بخاری وسلم کے بھی استاد اور استاد مصنف ابن گوشا گردزیا دہ شہور ہوجائے ، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم ائمہ فقہاء کو حدیث کا مخالف کہتے اور ان بیطعن کرتے ہو؟۔

(اتباع علاء ، ملحقہ وو تبلیغ ص ۳۵)

#### تحسى امام پرتزك حديث كاالزام فيح تنهيس

ابن تیمیگرایک کتاب ہے' دفع الملام عن الائمة الأعلام ''اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وجوہ دلالت کے اس قدر کثیر ہیں کہ کسی مجتهد پر بیالزام سیجے نہیں ہوسکتا کہاس نے حدیث کا انکار کیا بیکتاب دیکھنے کے قابل ہے۔

یہ کہنا بڑامشکل ہے کہ مجہد کے پاس اپنے قول کی دلیل نہیں اس واسطہ کہ کہیں احتجاج بعبارۃ النص اور یہ سب احتجاج بالحدیث ہے۔ (حسن العزیز ص ۲۹۷ج م) ﷺ

﴿ وليعلم أنه اليس أحد من الائمة المقبولين عندالامة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيئ من سنته دقيق ولا جلى فانهم متفقون اتفاقاً يقيناً على اوجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله =

#### امام صاحب كنزديك خبر واحداور ضعيف حديث

#### بھی قیاس پر مقدم ہے

کیاغضب ہے جو شخص حدیث ضعیف کو بھی قیاس پر مقدم رکھے وہ کس قدر عامل بالحدیث ہے، فدا ہوجانا چاہئے ایسٹے خص پر تعجب ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد پر بھی قیاس کو مقدم رکھتے ہیں اور ان کو لوگ عامل بالحدیث کہتے ہیں اور امام صاحب (خبر واحداور) حدیث ضعیف پر بھی قیاس کو مقدم نہیں رکھتے اور ان کو تارک حدیث کہاجاتا ہے۔

(حسن العزيز ص ٣٦٥ جه)

= و يترك إلارسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قدجاء حديث صحيح بخلافه فلابدله من عذر في تركه ، وجميع أعذار ثلاثة أصناف ، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله والثاني عدم اعتقاده إرادة ذالك المسئله بذالك القول، والثالت اعتقاد أن ذالك الحكم منسوخ.

وفى كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة فى ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فان مدارك العلم واسعة ،ولم نطلع على جميع مافى بواطن العلماء ،والعالم قد يبدى حجته وقد لايبديها ،وإذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لاندركه ، سواء كانت الحجة صواباً فى نفس الأمرأم لا.

(فتاوىٰ ابن تيميه ص ٢٥٠، ١ ٨٦٢،٣٢ ٨ ج ٢٠) (رفع الملام عن الائمة الاعلام ص٣٣٣٢،٣٢،٣٣)

#### امام ابوحنيفة أحاديث موقو فهاورآ ثار صحابه كوجهى قياس ير

#### مقدم رکھتے ہیں

سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کے سامنے اور صحابہ کے اقوال وافعال کے سامنے سرجھکا دیا جائے ،وہ اپنی رائے کے موافق ہوں یا مخالف، یہی تغییل ہے حدیث ذکورہ بالا ماانا علیه و اصحابی کی۔

اوراس پرسب سے زیادہ عمل کیا ہے (حضرت امام) ابو حنیفہ ؓ نے کیونکہ ان کا قول ہے کہ حدیث موقوف اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی اپنی طرف سے ایک حکم بیان کرے جو مدرک بالرائے ہو سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہ کرے ،اس کو کہا جائے گا کہ یہ صحابی کی رائے ہے ،سوامام صاحب اس کے سامنے بھی قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعض فقہائے مجتمدین ہے ،سوامام صاحب اس کے سامنے بھی قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعض فقہائے مجتمدین کہتے ہیں ہے ہو بھی ویاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعض فقہائے مجتمدین کہتے ہیں ہے ہی جہاں کے نارہ میں کہتے ہیں ہے تو بیسے وہ قیاس کر سکتے ہیں ایسے ہم بھی قیاس کر سکتے ہیں ،الہذا اگر وہ قول ہمارے قیاس کے مطابق ہوتو خیر ورنہ ہم کو اپنے قیاس پر عمل کرنا چاہے ،ان کا قیاس ہمارے او پر جمت نہیں ، جیسے کہ عام قاعدہ ہے کہ ایک مجتمد کا قیاس دوسرے پر جحت نہیں ہوتا۔

مطلب میہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد توسب کے لئے جمت ہے ہی جسیا کہ مسلّم ہے لیکن جس امر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول نہ ہواوراس میں ضرورت ہوا جتہاد کی تو اس اجتہاد میں صحابی اور ہم برابر ہیں، وہ بھی مجتہد ہیں اور ہم بھی اور ایک مجتهد پر دوسر ہے جتہد کی تقلید ضروری نہیں مگرامام صاحب کا مسلک میہ ہے کہ صحابی کی بھی تقلید مجتهد

پرواجب ہے یعنی بلادلیل اس کا اتباع، (یہی تقلید کی حقیقت ہے) بلفظ دیگر صحابی کا قول بھی دلیل ہےاور قیاس اس وفت کیا جاتا ہے جب کوئی دلیل نہ ہواور قولِ صحابی دلیل ہے تواس صورت میں امام صاحب اینے قیاس کوچھوڑ دیتے ہیں۔

#### حنفی مسلک کے مشدلات میں آثار صحابہ زیادہ کیوں ہیں؟

اورامام صاحب کے اس مسلک کاما خذ ما انا علیه و اصحابی کے ظاہرالفاظ ہو سکتے ہیں لیتنی ( فرقہ ناجیہاوراہلسنت والجماعت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو ) میرےاور میرے صحابہ کے مسلک کے متبع میں، تو صحابی کا اتباع بھی ضروری ہوا،اتباع مرادف ہے تر جمہ تقلید کا ،تو ثابت ہوا کہ صحابی کی تقلید بھی واجب ہے ،امام صاحب فرماتے ہیں صحابہ حضورصلی الله علیہ وسلم کے پاس کے رہنے والے تھے، مزاج دال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھتے تھے،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقالات کو سنتے تھے اور ان برعمل کے مواقع کوجانتے تھے،وہ زیادہ بمجھ سکتے ہیں کہ س موقع پروہ مقالہ د جوب کے لئے تھااور کس موقع براباحت کے لئے،ان کے ذہن میں مقالات بھی ہیں اور مقامات بھی اور ہمارے یاس صرف مقالات ہیں تو ظاہر ہے کہ ان ہی کی رائے اغراض شارع ( یعنی مقاصد شریعت اوررسول الله صلی الله علیه وسلم کے مقصد ) کے زیادہ مطابق ہوسکتی ہے تواس صورت میں حدیث موقوف جس کی نسبت صرف صحابی کی طرف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے زیادہ قریب ہوئی بہ نسبت ہماری رائے اور قیاس کے ،دیکھئے کس قدر

ل في نورالانوار تقليد الصحابي واجب يترك به القياس..... لاحتمال السماع من الـرسـول صـلـي الـله عليه وسلم بل هوالظاهر في حقه وان لم يسند اليه،ولئن سلم انه٬ ليس مسموعا منه بل هورايه٬ فرأى الصحابي اقوىٰ من رأى غيرهم لانهم شاهدوا احوال التمنزيل واسرارالشريعة فلهم مزية علىٰ غيرهم .....وقال الشافعيُّ لايقلّد احد منهم سواء كان مدر كا بالقياس او لا ـ (نورالانوارص ٢١٧ مبحث افعال النبي صلى الله عليه وسلم )

احتیاط کی ہے امام ابوصنیفہ ؓ نے اور کس درجہ اتباع کیا ہے وتی کا، یہی وجہ ہے کہ (حضرت امام) ابوصنیفہ کے فد جب کہ (حضرت امام) ابوصنیفہ کے فد جب میں آثار کو تیاس سے پہلے آثار کی تلاش کرنا پڑی ہے، وہ قیاس اس وقت کرتے ہیں جب کوئی حدیث موقوف لیعنی اثر بھی نہ طلح، اور دیگر ائمہ اس کی چندال ضرورت نہیں سجھتے، وہ حدیث موقوف پر قیاس کوران ح رکھتے ہیں اور امام صاحب کے فداق کی تائیدا کیک امرفطری سے بھی ہوتی ہے۔

#### ابيا كيون؟

طبعی بات ہے کہ مزاج شناسی اور مذاق شناسی کو بھی روایت کی تھیچے میں خاص دخل ہوتا ہے، د کیھئے ہم کسی بزرگ کے پاس رہے ہوں اوران کے مذاق (ومزاج) سے آشنا ہوں پھرکوئی راوی ایک ایس حالت بیان کرے جوان کے مٰداق اور وضع کےخلاف ہوتو ہم فوراً کہددیں گے کہ غلط ہے، مثلاً ہم کومعلوم ہے کہ وہ ہزرگ پیشن گوئی نہیں کیا کرتے تھے اس سے قطعاً ان کواحتر از تھا،مگر کوئی ثقہ راوی نقل کرتا ہے کہ انہوں نے بیپیشن گوئی کی اور وہ بیج ہوئی تو گو اس سے ان کا کمال ثابت ہوتا ہے اور ہم بھی کمالات کے معتقد ہیں، مگر ہم بے ساختہ کہہ دیں گے کہ غلط ہے، انہوں نے بھی پیشن گوئی نہیں کی ،ہم کوان کا مذاق اور طرزعمل معلوم ہے وہ اس سے بہت بچتے تھے اور اگر کوئی پیشن گوئی کی نسبت کسی ایسے بزرگ کی طرف کرے جن کا طرزعمل اور مٰداق ہم کومعلوم ہے کہ وہ صاحب کشف تھے اور پیشن گوئی کیا کرتے تھے جیسے شیخ ابن عربی، تو ہم تصدیق کریں گے، کیونکہاس صورت میں کوئی وجہ نہیں ہےاس کے حیطلانے کی ، پہلی صورت میں زیادہ سے زیادہ پیکریں گے کہا گررادی ثقتہ ہے تواس کے قول کی کوئی تاویل کریں گے کہ جھنے میں غلطی ہوئی بیادوسرے سے روایت کی ہوگی اوراس نے روایت میں احتیاط نہیں کی لیکن ان کا طرز عمل اور مذاق معلوم ہونے کے سبب اس کی تصدیق نہیں کریں گے کہانہوں نے پیشن گوئی کی ،غرض صحابہ مزاج شناس تھےاورصحبت یائی تھی، جبیہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کےارشادات کو سمجھ سکتے ہیں بعد کے لوگ نہیں سمجھ سکتے ،اس واسطے بعد کےلوگوں کوضرورت ہےان کے اتباع کی ۔ (خصوصاً خلفاءراشدین،حضرت عمررضی اللّٰدتعالیٰ عنه وغیرہ کی )اوران کی رائے دین کے بارہ میں بعد کےلوگوں کی رائے برضر ورمقدم ہونا جا ہئے۔

(وعظ الصالحون ملحقه اصلاح اعمال ص:۵۱)

#### احناف مقلدين اہل السنہ والجماعة اور عامل بالحديث ہيں

#### علمائے غیرمقلدین کی شہادت

حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی تحریر فرماتے ہیں:(ان ا کابرغیر مقلدین نے )ایک اعتراض اس پر کیا ہے کہ میں نے شرعی محظورات پرمشمل ہونے کی وجہ سے اخبار بھیجنے سے منع کردیا تھا، اس برایے اخبار کی مدح میں لکھا ہے کہ:

جس نے حنفیوں سلفیوں سے میاعتراض کہ وہ اہل حدیث نہیں ہیں دور کیااور بموجب تحرير شيخ الاسلام امام ابن تيميه:

الحنفية هم من اهل السنة والجماعة واهل السنة اهل الحديث .(منهاج السنه النبوييه في نقض كلام الشيعه والقدريه) ثابت كيا كه خفي سلفي بهي ابل حديث ہیں، مااناعلیہ واصحابی کے طریق پر ہیں اور ناجی ہیں کیوں کہ اہل حدیث وہ جماعت ہے جو حديث قولي وفعلى أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوشرعا حجت للتمجيهاور بوقت نه ملنے حديث نبوي صلی اللّه علیه کے بھی آ ثار صحابہ کو بھی حجت جانیں اور مثل حنبلیوں اور ماکیوں اور شافعیوں اور محدثین کے حنفیوں سلفیوں کا بھی یہی مذہب ہے ملاحظہ ہواصول الشاشی ،حسامی، نورالانوار مسلم الثبوت ، توضيح تلويح وغيره كتب الاصول \_ اگر حنفی سلفی اہل حدیث نہیں تو اور کون جماعت ہے جو اہل حدیث کہلانے کی مستحق ہے جو کہتی ہے کہ اجماع جمت شرعی نہیں اور حدیث موقوف اور مرسل بھی جمت ہیں، کس یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ تفسیر بالرائے کرنے والے اور منکرین اجماع تو اہل حدیث کہلا کیں وہ کو خق جو قرآن وحدیث واجماع امت کو جمت مانتے ہیں وہ اہل حدیث نہ ہوں۔

#### مولاناسيدنذ برحسين صاحب كي شهادت

مولاناسیدنذبر حسین صاحب مرحوم دہلوی نے معیار الحق میں کھھا ہے کہ: امام ابو صنیفہ ؓ نے عمراً کسی صدیث کا خلاف نہیں کیا اور اگر کسی جگہ خلاف نظر آتا ہے تو بیاس لئے ہے کہ انہوں نے اس کے بالمقابل دوسری حدیث پر عمل کیا جوان کے نزدیک زیادہ صحیح اور رائج ہے۔

#### نواب صديق حسن خال صاحب كى شهادت

اس واسطےنواب صدیق حسن خانصاب نے ''اتحاف النبلاء' میں لکھا ہے کہ:
امام الائم ہسراج الامۃ ابوصنیفہ اکابرمحدثین سے ہیں اور مجتبد مطلق ہیں، اور ان
کے اصول وفروع مدوّن ہیں، پس وہ جیسے اہل حدیث تھے ویسے ہی ان کے پیروکار بھی اہل
حدیث ہیں، اسی بنا پر مولوی محمد حسین صاحب مرحوم بٹالوی نے حفیوں سلفیوں کو بھی اہل
حدیث بیں، اسی بنا پر مولوی محمد حسین صاحب مرحوم بٹالوی نے حفیوں سلفیوں کو بھی اہل
حدیث بیں، اسی بنا پر مولوی محمد حسین صاحب مرحوم بٹالوی ہے۔

### ہرمسکاہ میں صرح حدیث طلب کرناغلطی ہے

اگرکوئی بیدعویٰ کرتاہے کہ وہ تمام مسائل میں احادیث منصوصہ ہی پڑمل کرتا اور فتویٰ دیتا ہے تو وہ ہم کواجازت دے کہ معاملات وعقو دوفسوخ وشفعہ ورہن وغیرہ کے چندسوالات ہم ان سے کریں اور ان کاجواب ہم کو احادیث منصوصہ صریحہ صیححہ سے دیں، قیامت آجائے گی اور احادیث سے وہ بھی جواب نہ دے سیس گے، اب یا تو وہ کسی امام کے قول سے جواب دیں گے تو بیتقلید ہوئی یا بیکہیں گے کہ شریعت میں ان مسائل کا کوئی حکم نہیں تو بیہ الْکَیوُمَ اَکْمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ کے خلاف ہوگا اور یہیں سے قیاس واستنباط کا جواز بھی معلوم ہوگیا۔ ہوگیا۔

#### كيااحناف كي احاديث مرجوح اورضعيف ہيں؟

رہاتمہارایہ کہنا کہ ہماری حدیث رائج ہے تمہاری مرجوح ہے،اس کا جواب یہ ہے کہ طریق ترجیح کا مدار ذوق پر ہے تمہارے ذوق میں ایک حدیث رائج ہے اور امام ابوحنیفہ یک خوق میں دوسری رائج ہے، پھر تمہاراا پنے آپ کو عامل بالحدیث کہنا اور مقلدین کو عامل بالحدیث نہ کہنا محض ہٹ دھری ہے۔
بالحدیث نہ کہنا محض ہٹ دھری ہے۔
(اشرف الجواب ۱۲۵ ج

#### اس شبه کا جواب که حنفیه کے دلائل اکثر احادیث ضعیفه کیوں ہیں؟

(**سےوال**) حنفیہ کے دلاکل اکثر احادیث ضعیفہ ہیں ،اوربعضی احادیث غیر ثابتہ اور ان کے مقابلہ میں دوسروں کے پاس احادیث قوی اور رانح ہیں پس رانح کوچھوڑ کر مرجوح پر کیوں عمل کرتے ہو؟

(جواب) اول توبیکہنا کہان کے اکثر دلائل ضعیف ہیں غیرمسلّم ہے، بہت سے مسائل میں تو صحاح ستہ کی احادیث سے ان کا استدلال ہے، چنانچہ کتب دلائل دیکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے اور جو حدیثیں دوسر ک کتب کی ہیں ان میں بھی اکثر بقواعد محد ثین ضحیح ہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ کا حصر صحاح ستہ میں یا صحاح ستہ کا حصر احادیث صحیحہ میں ضروری نہیں، کیونکہ احادیث علیہ بین سواول تو جن قواعد پر خانچہ اہل علم پر مخفی نہیں ، اور جو احادیث عندالمحد ثین ضعیف ہیں سواول تو جن قواعد پر

محدثین نےقوۃ اورضعف ِحدیث کوٹنی کیا ہے جن میں بڑاامرراوی کا ثقہ وضابط ہونا ہےوہ سب قواعد طنی ہیں، چنانچہ عض قواعد میں خودمحد ثین مختلف ہیں،اسی طرح کسی راوی کا ثقتہ

وغیر ثقہ ہونا خودظنی ہے چنانچہ بہت ہی روایت میں بھی محدثین مختلف ہیں جب بیقواعد ظنی ہیں تو کیا ضرور ہے کہ سب پر جحت ہوں اگر فقہاءتر جیج بین الاحادیث کے لئے دوسرے قواعد دلیل سے تجویز کریں جیسا کتب اصول میں مذکور ہیں توان پرا نکار کی کوئی وجنہیں ، پس ممکن ہے کہ وہ حدیث قواعد محدثین کے اعتبار سے قابل احتجاج نہ ہواور قواعد فقہاء کے

موافق قابل استدلال ہو،علاوہ اس کے بھی قرائن کے انضام سے اس کاضعف منجمر ہوجا تا ہےجہیںا کہ فتح القدر مطبوعہ کشوری کے ۲۹۳،۲۹۲ پر بحث عدد تکبیر جنازہ میں لکھاہے۔

(في فتح القدير فان ضعف الاسناد غير قاطع ببطلان المتن بل ظاهر فيه،فاذا تأيد بمايدل على صحته من القرائن كان صحيحا)

(فتح القدير فصل في الصلاة على الميت ص ١٨ ج٢)

دوسرے مید کہ حدیث کا ضعف اس کی صفت اصلیہ تو ہے نہیں راوی کی وجہ سے ضعف آجاتا ہے پس ممکن ہے کہ مجتہد کو بسند تھیجے کینچی ہواور بعد میں کوئی راوی ضعیف اس میں آگیا، پس ضعف متاخر مشدل متفدم کومفرنہیں اورا گر مقلد متاخر کے استدلال میں مضر ہونے کا شبہ ہوتو اول توبیہ ہے کہ مقلد محض تبرعاً دلیل بیان کرتا ہے اس کا استدلال قول مجتهد

ثانياجب مجتهد كااس حديث سے استدلال ہوچكا اور استدلال موقوف ہے حدیث کی صحت برتو گویا مجتهد نے اس حدیث کی تھیج کر دی اوریہی معنی ہیں علماء کے اس قول کے "المجتهد اذااستدل بحديث كان تصحيحا له منه" پس وسنراس كي معلوم نه و گرمقلد کے نز دیکے مثل تعلیقات بخاری کے بیرحدیث صحیح ہوگئی ، پس اس کےاستدلال میں مضرنہ ہوئی۔

رہایہ شبہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ مجتہدنے اس سے تمسک کیا ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اس حدیث کے موافق اس کا قول وکس ہونا اس کے ساتھ تمسک کرنے پر دلیل ظنی ہے، چنانچہ حاشیہ نسائی ص۳کا میں ابن ہمام گا قول ایک حدیث کے متعلق نقل کیا ہے کہ تر ذی کا ''العہ مل علیہ عندا ھل العلم" کہنا قوق اصل حدیث (یعنی حدیث پاک کی صحت ) کو تقتضی ہے گوخاص طریق ضعیف ہوا گئے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ اقتضاء جب ہی ہوسکتا ہے جب اس حدیث کوان کامتمسک کھرایاجاوئے، پس ظن تمسک ثابت ہوگیا اور مسائل ظنیہ میں مقدمات ظنیہ کافی ہیں، رہاغیر ثابت ہونا سواول تو اکثر الی احادیث روایت بالمعنیٰ ہیں، بعض جگہان کے شواہد دوسری حدیث میں موجود ہیں، چنانچہ کتب تخ تی سے معلوم ہوسکتا ہے، تیسرے یہ کہ دلیل کے بطلان سے بطلان مدلول لازم نہیں آتا جیسا شبہہ چہاردہم کے جواب میں گذر چکا کیونکہ مکن ہے کہ اس کا استدلال دوسری معتبر دلیل شرعی سے ہوجیسے قیاس، پس کسی حدیث خاص کا ضغف یا عدم ثبوت اس کے دعویٰ میں مضروقاد جنہیں ہوسکتا۔

(الاقتصاد فی بحث القلد والاجتماد کے سے الاجتماد کے الیک کے الیک کے الاجتماد کے الاجتماد کے الاجتماد کے الاجتماد کے اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کے اس کے اس کے اس کو اس کے ا

متقد مین کےاستدلال کے بعد، بعد کے دور میں

حديث ميں ضعف كالاحق مونام صراستدلال نہيں

حسب تصری اہل علم مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا حکم بتص حیے السحدیث ہے اورضعف متاخرین احتجاج متقدم کومضر نہیں پس جب ان رواۃ مجروحین سے پہلے سلف اس پیشن گوئی کے معتقدر ہے تو انہوں نے حدیث الباب کی صحت کا حکم کردیا اور یہ معنف بعد کوسند میں عارض ہوگیا تو بین ظاہر ہے کہ ان کے احتجاج میں ضعف لاحق مصر

ہونہیں سکتا، رہامتاخرین کے لئے جوسلف کااس حدیث کو بنابر قاعدہ نہ کورشیخ کہد دینااوراس الشخیح کو ان کی طرف نسبت متواتر ہونا مثل تعلیق بخاری کے جمت ہوگیا کہ بخاری ایک حدیث کو بلاسند فقل کرتے ہیں مگر چونکہ انہوں نے النزام صحت کا کیا ہے للہذاان کی سند نہیں وُسونڈ ھے ان کی اس تضح ضمنی پراکتفا کرتے ہیں البتہ اس تعلیق کا مسندا کی ابخاری ہونا ضرور دیکھتے ہیں سوہم نے ثابت کر دیا کہ تصحیح ضمنی سلف کی طرف منسوب ہے لیس متاخرین کے احتجاج میں بھی قدح نہ رہا۔

#### حنفی مسلک کی کتابوں میں حدیث کے حوالے کیوں نہیں؟

فرمایا:صاحب ہدامیرصدیث کے حافظ تھاس لئے ان کو حدیث کے حوالہ کی ضرورت نہ تھی ، اوراس وقت پیتہ کے لئے اتنا ہی کافی ہوتا تھا کہ حدیث میں آیا ہے ، مگر اس زمانہ میں چونکہ تدین نہیں رہااس لئے حوالہ میں صفحہ سطرسب کچھ کھنا جیا ہے تا کہ دوسراد مکھ سکے۔ (کلمۃ الحق ص۵۱)

صاحب ہدایہ کی علمی شان ہدایہ ہی ہے معلوم ہوتی ہے واقعی اس کتاب میں انہوں نے کمال کردیا، ہر مسئلہ کی دودلیلیں بیان کرتے ہیں ایک عقلی ایک نقلی ، کیا ٹھ کانہ ہے وسعت نظر کا کہ جزئیات تک کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں چر حدیثیں گو بداسند بیان کرتے ہیں مگر تفتیش کرنے سے کہیں نہ کہیں ضرور ملیں ہوں یا مسند عبدالرزاق میں ، بیہی میں ہوں یا مسند عبدالرزاق میں ، بیہی میں ہوں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں کہیں نہ کہیں ضرور ملیں گی ، ایک دواگر نماییں تو ممکن ہے مگر جس شخص کی نظر اتنی وسیع ہوتو ایک دو حدیث جو ہم کونہ ملی ہواس سے دعوی نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی اصل ہی نہیں ، بیتو وسعت نظر کا حال ہے (اس لئے) جزئیات اس کی سب معتبر ہیں۔

کی اصل ہی نہیں ، بیتو وسعت نظر کا حال ہے (اس لئے) جزئیات اس کی سب معتبر ہیں۔

(اشرف الجواب ص ۱۳۰۱)

#### امام کا قول صدیث کے خلاف ہے پھر بھی اس کو کیوں مانتے ہیں؟

ر ہایہ اعتراض کہ تمہارے سامنے ایک حدیث پیش کی جائے اور تم اس کونہیں مانتے محض اس وجہ سے کہ تمہارے امام کا قول اس کے خلاف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی تقلید مقصود ہے۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ جس مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اس میں احادیث مختلف ہوتی ہیں جس حدیث کوتم ہمارے سامنے پیش کرتے ہوتو ہمارا عمل اگر اس حدیث پرنہیں تو اس مسئلہ میں دوسری حدیث پر ہمارا عمل ہے،اورتم اس حدیث کونہیں مانتے جس کوہم مانتے ہیں پھر ہمارے ہی اوپر کیا الزام ہے۔

(اشرف الجواب ١٢٨ ٢٦٠)

#### بالل

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بیان میں حضرت امام ابوحنیفہ اُوردیگر ائمہ مجتہدین کی ز

#### تاریخ ولادت وتاریخ وفات

سفيان الثورى مات بالبصرة ١٢١ ومولده ٩٤،

مالك بن انس مات بالمدينة <u>6 × 1، وولد 4 4،</u>

أبوحنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد م ١٥٠ وهو ابن سبعين سنة.

وأبوعبدالله محمد بن ادريس الشافعي مات بمصر آخررجب

<u>۳۰۴۲</u> وولد <u>۴۵۰</u>

و أبو عبدالله أحمد بن حنبل مات ببغداد في ربيع الآخر <u>١٢٢، ١،</u> (ترجمه) حضرت سفيان تُوريُّ آپ <u>٩٥ ج</u>يمين پيدا هوئ اور <u>الااج</u>مين بصره مين وفات بائي۔

حضرت امام مالک بن انس کی پیدائش • 9 جے میں ہوئی اور 9 کے ابھے میں وفات پائی حضرت امام ابوصنیفۂ تعمان بن ثابت نے بغداد میں <u>• ۵ اج</u>و وفات پائی ، آپ کی عمر • کسال ہوئی۔

حضرت ابوعبداللہ محمد بن ادر لیس شافعیؓ ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور آخر رجب ۲۰۲<u>مھ</u> میں مصرمیں وفات یا کی۔

حضرت ابوعبداللّداحمد بن تنبل َّ بغدا دميس رئيج الآخر <u>۴۲ اچ</u>ميس فوت ہوئے۔ (مائة دروس بیق نبیر ۴۵س ۱۲۷)

## امام ابوحنیفه گافضل و کمال اورعلم حاصل کرنے کا شوق

امام ابوحنیفہ ﷺ سے منقول ہے (فرماتے ہیں) کہ منی میں تجام سے مجھے تین مسکلے معلوم ہوئے جو مجھے یین مسکلے معلوم ہوئے ہیں است ہے کہ نائی سے بھی مسائل معلوم کرنے میں عار نہیں فرمایا ، کیونکہ مقصود احکام کامعلوم کرنا ہے جام سے معلوم ہول یا کسی اور سے۔

اس پربعض معاندلوگوں نے اعتراض کیا ہے اوراس سے امام صاحب کے قص علمی پر استدلال کیا ہے، افسوس ہے کہ اس کمال کی یہ قدر کی گئی، اس سے سی صورت سے بھی تو امام صاحب کے علم کی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ جس نے نائی تک سے بھی علم لینے میں عار نہیں کیا اس کی طلب کا حال اس سے معلوم ہوگیا کہ اس نے کسی عالم کو کیوں چھوڑا ہوگا، یقیناً ہر عالم سے لیا ہوگا۔

اسی لئے امام صاحب کے شیوخ چار ہزار کے اوپر ہیں ،البنۃ اس واقعہ سے نائی کا بھی عالم ہونا معلوم ہوتا ہے ،گرامام صاحب کے سامنے اس کاعلم ایساتھا کہ تمام فقہاء ومحدثین واکا برعلاء نے امام صاحب کے مناقب میں کتابیں کھی ہیں اوراس نائی کی منقبت میں کسی نے کوئی کتاب نہیں کھی۔

اصل بیہ کہ 'الموء یقیس علیٰ نفسہ ''چونکہ بیمعترضین اس نائی ہے بھی کم علم ہیں، اس لئے امام کی کم علمی پراستدلال کرتے ہیں، حالانکہ بیددلیل ہے امام صاحب کے کمال کی، ایسے جہلاء کی تنقیص سے کیا ہوتا ہے، امام صاحب کا حسن خداداد ہے کسی کے عیب لگانے سے کیا ہوتا ہے۔

(التبليغ ص٨٨ج٣)

#### امام ابوحنيفة گاتقوى، احتياط، تواضع

281

امام ابوصنیفاً سے توبڑھ کرآج کل کوئی مقدین نہیں ہوگا مگر دیکھئے کہ امام محمد گوامام صاحب نے اول دفعہ تو دیکھالیکن جب معلوم ہوا کہ ان کے ڈاڑھی نہیں آئی توبیۃ تم کر دیا کہ جب تک ڈاڑھی نہ کل آئے پیت کی طرف بیٹھا کرو، دونوں طرف متقی مگرا حتیاط اتنی بڑی، مدت دراز کے بعدا یک مرتبہا تفا قاً مام صاحب کی نظر پڑگئی تو تعجب سے یو چھا کہ کیا تمہارے ڈاڑھی نکل آئی ہے؟

توجب امام ابوصنیفہ ؓ نے اس قدر احتیاط کی ہے تو آج کون ہے کہ وہ اپنے اوپر اطمینان کرے۔( دعوات عبدیت ص ۸۱۱ج ۹)

حضرت امام ابوحنیفهٔ گوقضا کا عهده ملتا تھا مگرآ پ نے قبول نہیں کیاحتی کہ جیل خانہ میں بھیجے گئے ،دیکھئےآپ کوعہد ہُ قضاء سےاس قدرنفرت تھی۔

اور عجیب لطیفه بیہوا کہ جعفر بن منصور نے اس حا کمانہ جبر کے ساتھ آپ کے ساتھ عالمانه مباحثہ بھی کیا،اس طرح سے کہ جب آپ سے منصبِ قضا قبول کرنے کے لئے کہا گیا تو آپ نے فر مایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں ، بادشاہ نے کہا کہآپ جھوٹ کہتے ہیں ، اس پرآپ نے فرمایا کہا گر میں جھوٹ کہتا ہوں تو حجھوٹ بو لنے والابھی حکومت کے لائق نہیں ہوتا ہتمام دربار میںاس جواب سے سناٹا ہو گیااور کسی سے جواب نہ بن پڑا۔

(احكام الجاه ملحقة حقيقت مال وجاه ص ٢٣٦)

حکومت وہ چیز ہے کہ حضرات سلف تواس سے بھا گتے تھے مارکھاتے تھےاور قبول نہ کرتے تھے، امام ابوحنیفہ جن کے آپ مقلد کہلاتے ہیں ،اسی میں شہید کئے گئے،خلیفہ وفت نے کئی دفعہان کوعہدہ قضاء پر مامور کیا مگر (امام صاحب نے )ا نکار کر دیا، کیونکہان کو بيرحديث يادَتَهي كهرسول اللّصلي اللّه عليه وسلم نے فرمايا من جُسعل قاضيا فقد ذُبح بغير مسکّین ،لیخی جوؓخص قاضی بنادیا گیاوہ بدون حچری کے ذبح کر دیا گیااس لئے امام صاحب عذر کرتے تھے۔آخراسی بات برامام صاحب مقید کئے گئے اور قید خانہ ہی میں زہر دے کر شہید کئے گئے بیسب کچھ گوارہ تھا مگر حکومت منظور نبھی۔ ﴿ الْتَبْلِيَّةُ ١٠ ج١٠، وعظ خبرالارشاد ﴾

#### كياامام صاحب كوصرف ١٤ رحديثين بينجي تقين؟

فرمایاغیرمقلدین کہتے ہیں کہامام صاحب کو کارحدیثیں پیچی ہیں میں کہتا ہوں کہ اگراس ہے بھی کم پہنچتیں تو امام صاحب کااورزیادہ کمال ظاہر ہوتا، کیونکہ جو شخص علم حدیث میں اتناکم ہواور پھر بھی وہ جو کچھ کہے اور لاکھوں مسائل بیان کرے اور وہ سب حدیث کے موافق ہوں تواس کا مجتهداعظم ہونا بہت زیادہ مسلم ہو گیا ، بیابن خلکان مورخ کی جسارت ہے ورنہ صرف امام محمد کی وہ احادیث جووہ اپنی کتابوں میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں دیکھوصد ہاملیں گی۔ ( كلمة الحق ص ٢٧)

#### امام ابوحنيفه كوصرف ستره حديثين يهنجنج كاالزام بالكل غلطاور

#### عقل نقل کےخلاف ہے

(**اعتبراض**)اگرتقلید کی جائے (تو)کسی مجتهد کی کی جائے امام ابوحنیفی تُو مجتهد بھی نہ تھے کیونکہ مجتہد ہونے کے لئے معرفت احادیث کثیرہ کی شرط ہے اور بقول بعض مورخین ان کوکل ستر ہ ہی حدیثیں کینچی تھیں ،اسی طرح ان کوروایت حدیث میں بعض نے ضعیف کہا ہے پس ندان کے مسائل پروثوق ہے ندان کی روایت پراعماد ہے۔

(جمواب) جسموَرخ نے بیقول سر ہ حدیث پہنچنے کانقل کیا ہے خوداس موَرخ نے حضرت امام صاحب کی نسبت پیعبارت ککھی ہے: ويدل على أنه من كبار المجتهدين في الحديث اعتماد مذهبه فيما بينهم والتعويل عليه واعتبار ه ردّاً وقبولا.

بین کی دلیل سے اس کی دلیل سے اس کی دلیل سے کے درمیان ان کا مذہب معتمد سمجھا گیا ہے اوراس کو متندو معتمر رکھا گیا ہے کہیں بحث و مباحثہ کے طور پر کہیں قبول کے طور پر اور جب بقول صاحب شبہ مجتمد ہونے کے کئے محدث ہونا ضروری ہے اور واقع میں بھی اسی طرح ہے اور اس مورخ کے قول سے ان کا مجتمدہ ونا ثابت ہو گیا جیسا کہ ظاہر ہے لان وجود مجتمد ہونا تھی ثابت ہو گیا جیسا کہ ظاہر ہے لان وجود المملز وم یستلزم وجود اللازم ، پھر جو اس مورخ نے ایسا قول کھے دیا ہے جوخود اس کی اس تحقیق فران کی مناطق ہے یا کسی دوسرے کا قول نقل کردیا ہے اور یقال سے اس کا ضعیف ہونا بھی ہتلا دیا ہے۔

علاوہ اس کے بیتول خود عقل و نقل کے مخالف ہے اس لئے اگر اس کی تاویل نہ کی جائے باطل محض ہے اور چونکہ میمورخ حسب نصر تے مشس الدین سخاوی علوم شرعیہ میں ماہر نہیں ہے اس سے ایسے قول باطل کا صدورا یسے منقولات میں جن کا تعلق امور شرعیہ سے ہے امر عجب نہیں ، نقل کے خلاف تو اس لئے ہے کہ اگر کوئی شخص امام محمد کے موطاء و کتاب الحج و کتاب الآثار و سیر کبیر اورامام ابو یوسف گی کتاب الخراج اور مصنف ابن موطاء و کتاب الحج و کتاب الآثار و سیر کبیر اورامام ابویوسف گی کتاب الخراج اور مصنف ابن میں ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق اور دارقطنی و بیہ بی وطحاوی کی تصانیف کا مطالعہ کر کے ان میں سے امام صاحب کے مرویات مرضیہ کو جمع کرکے گئے تو اس قول کا کذب واضح ہوجائے گا۔

(الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد صرب کے کہ دو العقلید والاجتہاد صرب کے اس کتاب و کتاب

امام ابو حنیفہ محققین کی تصریح کے مطابق تابعی ہیں یا تبع تابعی اور عقل کے خلاف اس لئے ہے کہ امام صاحب بقول بعض محدثین مثل ابن حجر عسقلانی ،ان کے ایک قول کے موافق تبع تابعین سے ہیں اور بقول بعض محدثین مثل خطیب بغدادی و دارقطی و ابن الجوزی و نو وی و ذہبی و ولی الدین عراقی و ابن جرکی و سیوطی اور ایک قول ابن جرعسقلانی کے تابعین سے ہیں تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب ہواور و ه زمانه بھی شیوع علم واشاعت دین کا ہو ، عثل کس طرح تجویز کرسکتی ہے کہ اس شخص کوکل ستر ہ حدیثیں پہنچی ہول اور مورخ نے خود تصریح کردی ہے کہ جوامر تاریخی صریح عقل کے خلاف ہو وہ مقبول نہیں پس امام صاحب کے جم تردنہ ہونے کا شبہ بالکل رفع ہوگیا۔

(الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد)

#### امام ابوحنیفهٔ گیاضعیف اورغیر ثقه ہیں؟

ر ہاروایات میں ضعیف ہونا سوذ ہی نے تذکرۃ الحفاظ میں یجی ابن معین کا قول امام صاحب کی شان میں نقل کیا ہے:

لاباس به لم يكن متهما

رترجمہ) امام صاحب میں کوئی خرابی نہیں اوران پر شبہ غلطی کانہیں اورابن معین جیسے رئیس النقاد کا یہ کہد دینا،حسب تصریح حافظ ابن حجرعسقلانی وغیرہ بجائے تقد کہنے کے ہے،اورابن عبدالبرنے ذکر کیاہے:

عن على بن المديني أبوحنيفه روى عنه الثورى وابن المبارك وحمادبن زيد وهشام ووكيع وعبادبن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به وكان شعبة حسن رأى فيه وقال يحيىٰ بن معين اصحابنا يفرطون في ابى حنيفة واصحابه فقيل له أكان يكذب؟ قال لا.

(ترجمہ)علی ابن المدینی ہے منقول ہے کہ ابو حنیفہ ؓ ہے توری اور ابن المبارک اور حماد بن زید اور ہشام اور وکیج اور حماد بنعوام اور جعفر بن عون نے روایت کی ہے اور وہ ثقتہ تھے ان میں کوئی امر خدشہ کا نہ تھا اور شعبہ کی رائے ان کے بارے میں انچھی تھی اور کیجیٰ ابن معین نے فرمایا کہ ہمارے لوگ امام ابوصنیفہ ؓ اور ان کے اصحاب کے بارے میں بہت افراط وتفریط کرتے میں ،کسی نے کیجیٰ سے بوچھا کہ کیا وہ غلط روایت بھی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کنہیں ،ایسے اکا برکی تصریح کے بعد شبہ تضعیف کی بھی گنجاکش نہیں رہی ھندا کہلہ ملتقط من مقدمة عمدة الرعاية للشيخ مولانا عبدالحي لکھنوی۔

(الاقتصادص ۷۷)

#### امام ابوحنیفه گی تقلید کا ثبوت قرآن پاک سے

فرمایاوَ اتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ (سورہ لقمان) سے امام صاحب کی تقلید ثابت ہوتی ہے کیونکہ اصابت فی مسائل الدیدیہ (یعنی اجتہادی مسائل میں کتاب وسنت کی روشنی میں درست بات کہنا) انابت کا (یعنی اللّٰہ کی طرف رجوع کا) فرد ہے اور مسائل اجتہادی اما ابو حنیفہ کے زیادہ ہیں اس واسطے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں واتب میں خطاب عام ہے جیسا کہ سیاتی سے معلوم ہوتا ہے۔

(الکلم الحن حصدوم ملفوظ ۲۲۹)

#### امام ابوحنیفه رحمة الله علیه اوران کے اصحاب کیا مرجیه تھے؟

(اعتراض) عُنيّه ميں اصحاب ابو صنيفه کو مرجيه ميں شاركيا ہے ليس حنفيه کا اہل باطل ہونامعلوم ہوا۔

(جسواب) غنیّة اس وقت مجھ کولی نہیں اس کی عبارت دیکھ کرمعلوم نہیں کیا جواب سمجھ میں آتا ،کیکن سر دست شرح مواقف کی ایک عبارت جومقام تعداد فرق باطله میں ہے نقل کرتا ہوں وہ جواب کے لئے کافی ہے اول مرجیہ کے فرقوں میں سے ایک فرقہ غسانی منسوب بیغسان کوفی لکھا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں:

وغسان كان يحكيه عن ابى حنيفة ويعدّه من المرجيه وهو افتراء عليه قصد به ترويج مذهبه لموافقة رجل كبير، قال الأمدى ومع هذا اصحاب المقالات قد عدّ وا اباحنيفة واصحابه من مرجية اهل السنة ولعل ذلك لان المعتزلة في الصدر كانوا يلقبون من خالفهم في القدر مرجيا أولانه قال الايمان هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص ظن ارجاء بتاخير العمل عن الايمان وليس كذالك اذاعرف منه المبالغة في العمل والا جتهاد فيه.

(ترجمہ) اور غسان اپنے قول مذکور کوامام ابوصنیفہ سے نقل کیا کرتا تھا اوران کومرجیہ میں شار کرتا تھا حالانکہ بیان پر افتر اء محض تھا جس سے مقصود بیتھا کہ ایک بڑئے شخص کی موافقت سے اپنے مذہب کورواج دے، علامہ آمدی کہتے ہیں اور باوجود ناقلین اقوال نے امام ابوصنیفہ کو اوران کے اصحاب کومرجیہ اہل سنت سے شار کیا ہے اور غالباس کی وجہ بیہ کہ معتز لہ زمانہ سابق میں ان لوگوں کو جوان کے ساتھ مسئلہ قدر میں مخالفت کرتے سے کہ معتز لہ زمانہ سابق میں ان لوگوں کو جوان کے ساتھ مسئلہ قدر میں مخالفت کرتے سے مرجیہ کا لقب دیتے تھے اور یا یہ وجہ ہے کہ امام صاحب کا قول ہے کہ ایمان کی حقیقت تھد بی ہے اور وہ زائد وناقص نہیں ہوتا اس لئے ان پر ارجاء کا شبہہ کر لیا گیا کہ وہ عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں اور حالانکہ اس شبہ کی گنجائش نہیں کیونکہ ان کا مبالغہ اور کوشش عبادت میں معروف ومشہور ہے آہ۔

اس عبارت سے کئی جواب مفہوم ہوئے۔

- (۱) غسان نے اپنی غرض فاسد سے آپ پر افتر اء کیا۔
- (۲)معتزلہ نے عناداً اہل سنت کومر جیہ کہا جس میں امام صاحب آ گئے۔
  - (۳) امام صاحب کی تفسیر ایمان سے غلط شہر پڑگیا۔

پس منینة کی عبارت یاماً وّل بے یانقل میں لغزش ہے کیونکدمرجید کے عقائد باطلہ

مشہور ہیں،اورحنفیہ کی کتابوں میں ان کاردوابطال موجود ہے پھراس کااحتمال کب ہوسکتا ہے۔( کہامام ابوحنیفہ یاان کےاصحاب مرجبیہ میں سے تھے)

(الاقتصادص ۷۸)

سیدناعبدالقادر جیلانی کے نزدیک امام ابوحنیف کامقام سوال (۵۹۱) (ایک صاحب علم کاخط) رسالدالاقتصاد کے جواب شبہتم کے متعلق۔

میں نے اس شبہ کے جواب میں بیلکھاتھا کہ غنیّۃ جھے کوئیں ملی ،ان صاحب نے غنیّۃ د کیھے کر جواب کے لئے ذیل کی تقریر کاھی ہے، وہولذا۔

جواب شبه بستم: فرقه ضاله مرجيه سيمراديهال فرقه مرجيه مين سي اليا گروه ہے جواب شبه بستم: فرقه ضاله مرجيه سيمراديهال فرقه مرجيه مين سي اليا گروه ہے جواب آپ ورخه جناب امام ابوحنيفة صاحب كو جيبا كه شرح مواقف كى عبارت سے بھى ظاہر ہے ورخه جناب امام ابوحنيفة صاحب كو توجناب بير صاحب (سيدنا عبدالقادر جيلا في) اپني اسى كتاب شريف غنية الطالبين ميں (امام ابوحنيفة گو) امام شليم فرماتے ہيں ،اوران كا اجتهاد عوام كى نفع رسانى كے لئے بيان فرماتے ہيں،جيبا كم كا كي يغنية الطالبين مطبح اسلاميدلا ہورفى باب الصلوة خطر ها عظيم وامر ها جسيم ميں فرماتے ہيں:

وقال الامام ابوحنیفه لایقتل النے سے ظاہرہے۔ (ترجمہ)اور فرمایا ام ابوحنیفہ کئے کہوہ (لیعنی تارک صلوۃ) فیل کیا جائے بلکہ قید یا جائے۔ النے۔

اور نیز امام ابوحنیفہ یے مقلدین فقہاء پر اور ان کے مختلف فیہ اجتہاد پر اپنے لیعنی امام احمد بن حنبل کے مذہب والوں اور امام شافعی کے مذہب والوں کو انکار کرنے سے منع

#### 

فرماتے ہیں کہ انکارنہ کیاجائے اوراپنے مذہب کوان پرتر جی نہیں دیتے گویا ہی ایک سیحصے ہیں (کے ماھوفی الحقیقه ) جیسا کی ۱۱۹۰ او ۱۲ پر فی باب امر بالمعروف فصل والذی لیومر بہ سے ظاہر ہے، عبارت اس طرح شروع ہوتی ہے و امسا اذا کے ان الشسیء مماا ختلف الفقهاء فیه الخ۔

نیز اگلے بیان سے اس کی اور زیادہ تصدیق ہوتی ہے کہ مرجیہ حنفیہ کے ساتھ ہی آگے آپ تحریر فرماتے ہیں' والمعاذیۃ''جس سے فرقہ مرجیہ میں سے ایسا گروہ مراد ہے جو اپنے آپ کوبطریق افتر اء حضرت معالاً سے منسوب کرتا ہے۔۔۔۔۔۔

تو یہ واضح ہوگیا کہ جناب پیرصاحب ان ہردواضحاب کی اقتدا کرنے والوں کو (نعوذ باللہ) مرجینہیں شارفر ماتے ، بلکہ مرجیہ کے ایسے گروہ کو بیان فر ماتے ہیں جو بطریق افتراء اپنے آپ کوان حضرات کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنانام مرجیہ حنفیہ ،مرجیہ معاذبیقر اردیتے ہیں۔

(امدادالفتاویٰ جهص ۵۳۰ ملخصاً)

فنائدہ از مرتب: حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے ندکورہ بالا دونوں فتو وَل
میں جو بات ذکر کی گئی ہے ٹھیک ٹھیک یہی بات شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوگؒ نے
تھہیمات الہید میں تحریر فرمائی ہے جس کا حاصل اور خلاصہ وہی ہے جو ما قبل کے فقاوئی میں
مذکور ہوا کہ: حضرت امام ابوحنیفہؓ کے مقلدین فی الفروع میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو
عقائد میں امام صاحبؓ کے مسلک کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے باطل عقیدے کو
فروغ دینے کے لئے امام صاحب کا نام غلط استعمال کرتے تھے علمائے محققین حضرت
امام طحاویؓ وغیرہ نے ایسے لوگوں کا پورے طور پر رد کیا ، الغرض حضرت امام ابو حنیفہ ؓ گ
طرف نسبت بالکل غلط ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت درج ذیل ہے:

# حضرت امام ابوحنيفة كم تعلق حضرت شاه ولى الله صاحب كاكلام

والامام ابوحنيفة...... وهومن كبار اهل السنة وائمتهم، نعم نشأفى أهل مذهبه والتابعين له في الفروع آراء مختلفة، فمنهم المعتزلة كالجبائي وأبى هاشم والزمخشرى، ومنهم المرجئة ،ومنهم غير ذالك، فهولاء كانوا يتبعون أباحنيفة في الفروع الفقهية ولا يتبعونه في الأصول الاعتقادية، وكانو اينسبون عقائد هم الباطلة الى أبى حنيفة رضى الله عنه ترويجا لمذهبهم ويتعلقون ببعض أقوال أبى حنيفة رضى الله عنه، فانتهض لذالك أهل الحق من الحنفية كالطحاوى وغيره، فبينوا مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه وذبّوا عنه مانسبوا اليه، يشهدبذالك نقول كثيرة لاتخفى على من راجع الكتب.

اذاعلمت هذا فاعلم أن الشيخ (يعنى الشيخ عبدالقادر الجيلاني) رضى الله عنه ذكر في الفرق الضالة المرجئة أهل الارجاء الخارج عن السنة ولذلك قال انما سموا مرجئة اه، وذكر منهم الحنفيه يعنى قوما يتبعون في الفروع الامام أباحنيفة ويدعون أنه رضى الله عنه كان موافقا لهم في هذا المذهب ثم ذكر ما تعلقوابه من أقواله رضى الله تعالى عنه فقال زعم أن الا يمان هو الاقرار آه.

فلما قررنا هكذا اضمحل الاعتراضان معا، وظهر أن الشيخ (عبدالقادر جيلاني) رضى الله تعالىٰ عنه مااتهم الا مام أباحنيفة، ولا الماتريديه من الحنفية اعاذه الله من ذالك، وانمانسب مانسب الى قوم من المرجئه منتسبين الى أبى حنيفة فى الفروع يتعلقون بظاهر قوله ويحملون كلا مه على غير محمله (تفيمات الهية جلداول ٢٨٠) (مرتب)

# كياامام صاحب نے سواد اعظم سے اختلاف فرمایا ہے؟

اگریہ اشکال ہو کہ امام ابوحنیفہؓ نے بعض مسائل میں سواداعظم سے اختلاف خیرالقرون میں کیاہے۔

(اس کا) جواب ہیہ ہے کہاس وقت خیرالقرون والے امام صاحب کی بات کو یقیناً باطل نہ کہتے تھے بلکہاس پر متنفق تھے کہ شایدامام صاحب ہی حق پر ہوں تو احتمال حقانیت پر سواداعظم متفق تھا۔ (الا فاضات ۴۵ میں ۶۶)

# کیاامام صاحب صدیث کی مخالفت فرماتے ہیں؟

تم جوامام صاحب کوخالف حدیث کہتے ہوتو ممکن ہے کہ موافق حدیث یااس کی نظیر
کوئی دوسری حدیث امام صاحب کوئی پنجی ہو،اورامام صاحب نے اس سے استدلال کیا ہوتو
تم کوامام صاحب پر حق اعتراض نہیں، تو ہمارا یہ کہنا کہ امام صاحب کی ید دلیل ہے اس کا دعویٰ
نہیں کہ امام صاحب سے بیاستدلال منقول ہے تا کہ ہم سے وہ سوال ہو سکے کنقل دکھلا و،
ہمارا یہ کہنا درجہ منع میں ہے، معترض مدی ہے خالفت کا، تو اس کے جواب میں (مناظرانہ اصول کے مطابق) ہماری طرف سے نع کافی ہے۔

(القول الجليل ص ٦٩)

ایک صاحب نے پوچھا کہ امام صاحبؒ جن احادیث سے استدلال فرماتے ہیں اوران میں پیجواب دیاجا تا ہے کیمکن ہے کہ امام صاحب کو بیصدیث دوسری سندسے پینچی ہو بیجواب کس درجہ کا ہے؟

فرمایا کہاس جواب کی حقیقت منع ہے جومتدل کے لئے تو کافی نہیں ہال معترض کے مقابلہ میں کافی ہے۔ (دعوات عبدیت ص۹۳)

#### حديث كومعلل سجه كرعلت يثمل كرنا

# اورحدیث کے ظاہرالفاظ پڑمل نہ کرنا حدیث کی مخالفت نہیں

اجتہاد سے جس طرح حکم کا استنباط کرنا جائز ہے اسی طرح اجتہاد سے حدیث کومعلل سمجھ کرمقتصیٰ علت پڑمل کرنااور ظاہرالفاظ پڑمل نہ کرنا حدیث کی مخالفت یا ترک نہیں،ایسااجتہاد بھی جائز ہے اورایسےاجتہاد کی تقلید بھی جائز ہے۔

(الاقتصادص١٩)

عن أنس أن رجلا كان يتهم بام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى اذهب فاضرب عنقه فاتاه فاذا هو في ركى يتبرد فقال أخرج فناوله يده فاخرجه فاذا هو مجبوب ليس ذكر فكف عنه واخبر به النبى صلى الله عليه وسلم فحسن فعله زاد في رواية وقال الشاهد يرى مالا يرى الغائب \_

(اخرجهٔ مسلم تیسیر الوصول کتاب الحدود مطبوعه کلکتیس۱۳۲)

ر مثلاً) حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک لونڈی ام ولد سے متہم تھا آپ (صلی الله علیہ وسلم) نے حضرت علی رضی الله عند سے فرمایا کہ جاؤاس کی گردن مارو حضرت علی اس کے پاس تشریف لائے تو اس کو دیکھا ایک کنوئیں میں اتر ہوا بدن ٹھنڈا کرر ہائے ہے۔ آپ نے اس کو نکالا تو وہ مقطوع الذکر نظر پڑا، آپ اس کی سزاسے رک گئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخردی آپ نے ان کے فعل کو ستحسن فرمایا، روایت کیا اس کو مسلم نے۔

. اس واقعه میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا خاص اور صاف حکم موجود تھا مگر حضرت علی 0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

رضی اللہ عنہ نے اسکومعلل بعلت سمجھااور چونکہ اس علت کا وجود نہ پایا اس لئے سزانہ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا بلکہ پیند فر مایا، حالا نکہ بیٹر طلاق حدیث کے نانہ بیٹ

اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کی لم اور علت سمجھ کراس کے موافق عمل کرنا گو بظاہر الفاظ سے بعید معلوم ہوعمل بالحدیث کے مخالف نہیں۔

(الاقتصادص١٦)

# امام صاحب نے صدیث کے مغزومعنی پرنظرر کھی ہے

لوگ امام صاحب پرخلاف حدیث کا اعتراض کرتے ہیں حالانکہ امام صاحب نے (ظاہر میں بھی) حدیث کوئی بات نہیں کہی مگر مغزاور معنی کولے کراوریہ لوگ صرف صورت سے (ظاہر الفاظ سے) شبہ کرتے ہیں تو یہ معارضہ حدیث کا معارضہ نہ ہوا، بلکہ معارضہ معنی وصورت حدیث سے ہوااوراییا ممکن ہے جبیبا کہ میں چند نظیروں سے دکھا تا ہوں:

مثلاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے باوجودامر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام پر حد جاری نہ کی ،اس سے کوئی ظاہر میں کہ سکتا ہے کہ حضرت علی نے حدیث کی مخالفت کی ؟ جبیبا کہ بیاوگ ہر بات میں امام صاحب کو طعنہ دیتے ہیں کہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں لیکن معنی فہیم آ دمی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت علی نے گوظا ہر میں حدیث کی مخالفت کی ،کین حقیقت میں مخالفت نہیں کی اور ان کو یہی کرنا چاہئے تھا، چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی تصویب فرمائی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیہ مسئلہ معلوم تھا کہازروئے کتاب وسنت غیرزانی پر حد نہیں ہوسکتی جب کہ وہ غلام مقطوع الذکرتھا تو اس سے زناممکن ہی نہ تھا پھر حدکیسی؟

انصاف سے کہئے کہ یل حدیث بیہ ہے یاوہ ہوتی۔

اسی طرح امام صاحب کے اقوال ہیں کہ وہ مغز حدیث پر بینی ہیں اوران لوگوں کے اقوال صرف صورت حدیث پر مغز کا نام بھی نہیں اور وہ بھی دوچار مسکوں میں۔
(حسن العزیز ص ۳۵-۴۶)

# امام صاحبٌ غایت درجه حدیث کے تبع ہیں

ایک شخص نے بیان کیا کہ ہندوداروغہ کے سامنے غیر مقلدوں نے حضرت امام ابوصنیفہ پر اعتراض کیا کہ امام صاحب (اس بات کے) قائل ہیں کہ اگر محرم عورت سے نکاح کر لے اوروطی کر ہے تو اس پر حدواجب نہیں یکسی (بڑی) غلطی ہے۔

حضرت والا نے فرمایا کہ اسی مسکد میں اما مصاحب پر فدا ہوجانا چاہئے، اس کے بیان کے لئے دومقد موں کی ضرورت ہے ایک بید کہ حدیث میں ہے ''اِدُرَا وُ اللّہ کُھنے تو '' ایک مقدمہ بیہ ہوا، اور دوسرا بید کہ شبہ کستے ہیں، شبہ کہتے ہیں، شابہ حقیقت کو اور مشابہ کے لئے کوئی وجہ شبہ ہوتی ہے اور اس کے مراتب مختلف ہوتے ہیں بھی مشابہت قوی ہوتی ہے اور اس کے مراتب مختلف ہوتے ہیں بھی مشابہت قوی ہوتی ہے اور مرف نکاح کی صورت پیدا ہوجانے سے کہ اور جود حقیقت نکاح نہ ہونے کے مشابہت کو بھی معتبر مانا ہے اور صرف نکاح کی صورت پیدا ہوجانے سے کہ باوجود حقیقت نکاح نہ ہونے کے مشابہت ہو ہوئے کے مشابہت کے مشابہت کے مشابہت کے مشابہت کے مشابہت کے کمشابہت کے کمشابہت کے مشابہت کے کہ کے اس کے کہ کا میں کہ کو کی کو ساقط کر دیا۔

بربرور یا سامی مردو سام می میکن میکن میکن میکن میکن میکن میکند و میکن کو ایک میکن کو ایک میکن کو برات میکن کو برے اور مہیب الفاظ کی صورت پہنا دی گئی ہے۔

اس فتوی کی حقیقت توغایت درجه کا اتباع حدیث ہے کین اس کو بیان اس طرح کیا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ امام صاحب نے نکاح بالحر مات کو چنداں برانہیں سمجھا،اس کے سوااور بھی چندمسائل اسی طرح بری صورت سے بیان کر کے اعتراض

کئے جاتے ہیں۔

مسئلہ مذکورہ میں اعتراض جب تھا کہ اس پر امام صاحب کوئی زجروا ختساب تجویز نه فرماتے، آخر صدیث 'اِدُرَاوُ اللَّحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ'' کی تعیل کہیں تو ہوگی اور کوئی موقع ہوگا جہاں اس کوکر کے دکھایا جائے۔

(حسن العزيز ص١٢٣جه)

# بعض اعمال مسنونہ جواحادیث صیحہ سے ثابت ہیں ان کوامام ابو حنیفہ کیوں منع کرتے ہیں؟

# جعه كدن فخر ميل سوره الم تجده اورسوره دهر برايضنا كي ممانعت كي وجه

شرعی قاعدہ ہے کہ ہمارے جس مباح (جائز) عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو دین کا نقصان پنچے تو ہمارے لئے بھی وہ عمل مباح (جائز) ندرہے گا، حتی کداگر کسی مندوب ومستحب فعل سے بھی کسی مسلمان کے اعتقاد یا عمل میں کوئی خرابی پیدا ہوجانے کا اندیشہ ہوتو اس مستحب عمل کوترک کردیا جائے گا، یہی وجہ ہے کدامام ابوحنیفہ ؓ نے بعض احادیث پڑعمل کو ترک کرادیا۔

مثلاً حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف بھی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الّم تنزیل اور مسور ہ دھو پڑھنے کی۔ (ترندی شریف ابواب الجمعہ) اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، چنانچے شافعیہ اب بھی پڑھتے ہیں، اب تک ان کا یہی معمول ہے۔

، اورامام ابوحنیفہ ٔ قرماتے ہیں کہ اس کا التزام ( لیعنی اس کی پابندی کرنا ) مناسب نہیں، دیکھئے حدیث شریف میں وارد ہے، مگرامام صاحب اس کومنع کرتے ہیں۔

اصل میں امام صاحب کے اس قول کا حاصل بیہ ہے کہ بیم کم اواجب تو ہے نہیں محض مستحب ہے،اوراس مستحب سے دوسروں کے واسطے ایک خرابی پیدا ہوجاتی ہے،اب یہاں ا پناا پنا تجربہ اور اپنا اپنا مشاہدہ ہے نہ ایک کو دوسرے کا رد چاہے نہ تنقیص جمکن ہے امام ا بوحنیفهٔ گونجر به هواهو،اوراس خرایی کاان کومشاہرہ ہوا ہو،اوراُن کو( دوسر سےائمہ کو ) نہ ہوا ہو،

اس میں ان ہے منازعت نہیں ہوسکتی ،غرض امام صاحب کوعوام کی کیفیت کا مشاہدہ ہوا کہ بعض مستحب افعال بھی ان لوگوں کوشبہ میں ڈال دیتے ہیں، چنانچیاس معمول کے متعلق بھی امام صاحب نے سمجھا کہ جب کسی جمعہ میں بھی ناغہ نہ ہوا در بھی اس کے خلاف کرتے نہ

دیکھیں گے تسمجھیں گے کہ پیٹل لازم اور واجب ہے، پیوّاعتقادی خرابی ہوئی۔

دوسر مے مکن ہے کہ ایک اور بھی خرائی کا مشاہدہ ہوا ہو، اور وعملی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ نماز میں مجمع بہت ہوجا تا ہے اور دور والوں کو سنائی نہیں دیتا کہ امام کون سی سورت پڑھ رہا ہے (اور اگر سنائی بھی د لیکن عوام کومعلوم نہیں ہوتا) کہ امام نے سجدہ کی آیت پڑھی ہے، نتیجہ بیہوتا ہے کہ امام نے تو سجدہ کیا اور مقتدی گئے رکوع میں اور امام اٹھا سجدے سےاورکہااللہ اکبر،انہوں نے سمجھا سمع البلہ لمن حمدہ بڑی گڑ بڑ ہوجاتی ہے، چنانچے مکہ معظمّے میں ایک دفعہ یہی گڑ بڑی ہوئی، جمعہ کے دن ایک دفعہ شافعی امام نے فجر کی نماز میں معمول کے مطابق الم تنزیل سورۃ پڑھی (جس میں سجدہ کی آیت بھی ہے )انہوں نے سجدہ کی آیت پر بہنچ کر سجدہ تلاوت کیااوراللّٰدا کبر کہہ کر سجدہ میں چلے گئے ، اب جنہیں معلوم نہیں کہ بیر تجدہ تلاوت کیا ہےوہ شمجھے کہ امام نے رکوع کیا ہےوہ رکوع میں گئے، بڑی گڑ بڑی ہوئی، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدہ میں ہے کسی نے نبیت توڑ دی، کوئی سمجھا

کہ امام نے تین رکعتیں پڑھیں ، چنانچہ ایک شخص گھر لوٹ کر گیااس نے کہا کہ شافعیوں نے تو قرآن کے بالکل خلاف عمل کیا مغرب کی طرح فجر میں بھی تین رکعت پڑھتے ہیں۔

تو آپ نے دیکھا کہ نوبت کہاں تک بینچی،بس امام صاحب نے ایسے ہی واقعات

غرض الیی بات کرنا جس سے عوام میں گڑ بڑ ہوجائے (لیعنی عوام فتنہ میں مبتلا ہوجائے (لیعنی عوام فتنہ میں مبتلا ہوجائیں) درست نہیں ،تو قاعدہ شرعی پی گھبرا کہ جس مباح (جائز) سے اور جس مستحب سے عوام کسی دین کی خرابی میں پڑجائیں وہ فعل خواص کے لئے بھی جائز نہیں رہتا حالانکہ وہ خوداس خرابی سے جہوئے ہیں ،ایسے موقع پرخواص کولازم ہے کہ وہ خود بھی ایسے مباح یا مندوب عمل کو بھی چھوڑ دیں ، جس سے عوام کی خرابی کا اندیشہ ہو۔

(نقداللبيب في عقدالحبيب ملحقه مواعظ ميلا دالنبي ص٠٩٩)

فائده از مرتب: حضرت امام ابومنيفة ني جومسلك اختيار فرمايا باس كى واضح دلیل خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکرصدیق وعمرفاروق رضی اللہ عنہما نیز حضرت عبداللہ بنمسعود رضی اللہ عنہ کا وہ فر مان اور عمل ہے جوانہوں نے قربانی کے تعلق ہے فرمایا کہ میں قربانی کرسکتا ہوں کیکن قصداً قربانی ترک کررہاہوں کہ کہیں لوگ اس کو ہر شخص یعنی غیرصاحب نصاب پر بھی واجب نہ جھنے گئیں ، کیونکہ اس وقت قربانی کے ثواب اور ہر بال کے بدلے نیکی حاصل کرنے کی لالچ میں اکثر صحابہ جوغیر صاحب نصاب تھوہ بھی قربانی کیا کرتے تھے،اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ عنہما نے اعتقادی مملی خراتی ہے بچانے کے لئے کہ غیر واجب کو واجب نہ سمجھا جانے لگے سدا للباب قصداً قربانی کوترک فر مایا اور بھی بہت سے اسلاف نے ایسا کیا،حضرت امام ما لک ّ نے شش عید کے روز وں کو جو باوجود بکہ سنت سے ثابت ہیں اپنے زمانہ میں اسی مصلحت ہے منع فرمادیا تھابعض فقہاحضرت امام غزالیؓ وغیرہ نے اپنے زمانہ میں ایام بیض کے روزوں کو جو کہ سنت سے ثابت ہیں اسی علت کے پیش نظر ممنوع قرار دے دیا تھا،مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوالاعتصام للشاطبی ص۳۳وے • او ۱۰۹ ج۲\_

#### علامه شاطبی کی مختصر عبارت درج ذیل ہے:

قال حذيفة بن اسيد: شهدت أبابكر وعمررضي الله عنهما وكانا لايضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة، ونحوذالك عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: انبي لأ ترك اضحيتي وانبي لمن ايسركم مخافة أن يظن الجيران أنهاو اجبة ، وكثير من هذا عن السلف الصالح......

وأن لأهل الاسلام قولين في الأضحية أحدهما سنة والثاني واجبة ثم اقتحمت الصحابة ترك سنة حذراً من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقد فريضة\_

وبالجملة فكل عمل أصله 'ثابت شرعاً الا أن في اظهار العمل به والمداومة عليه مايخاف أن يعتقد أنه 'سنة ،فتركه مطلوب في الجملة ايضا من باب سدّ الذرائع . (الاعتمام للشاطبي ٣٣٠ و١٥٠ و١٠٠٠)

# شرعی دلیل

حضرت تھانو کی فرماتے ہیں:

چونکہ دوسر مسلمانوں کو ضرر سے بچانا فرض ہے،اس لیے اگر خواص کے کسی غیر ضروری فعل سے عوام کے عقیدہ میں خرابی پیدا ہوتی ہوتو وہ خواص کے حق میں بھی مکروہ ہوجا تاہے،خواص کوچاہئے کہ وہ فعل کوترک کردیں۔

مدیث شریف میں قصہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حطیم کو بیت اللہ کے اندر داخل کرنے کا ارادہ فرمایا مگر اس خیال سے کہ جدید الاسلام کے قلوب میں خلجان پیدا ہوگا اور خود بناء کے اندر داخل ہونا امر ضروری نہ تھا، اس لیے آپ نے اس قصد کو ملتوی فرمادیا، اور تصریحاً یہی وجدار شادفرمائی، حالا تکہ بناء کے اندر داخل فرمادینا مستحسن تھا مگر ضرر

0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

#### عوام کےاندیشہ سےاس کوٹرک فرمادیا۔

( عن عائشه رضى الله عنها قالت قال لى رسول الله عَلَيْكُ ألم ترأن قومك الى قوله: لولاحدثان قومك بالكفر لفعلت الحديث)

(اخرجه الستة الااباداؤدة تيسير الوصول الى جامع الاصول مطبوعه كلكته ١٨ ٣ كتاب الفضائل بابسادس) اورابن ماجه میں حضرت عبداللّٰہ کا قول ہے کہ اہل میت کواول روز طعام دیناسنت تھا مگر جب لوگ اہم سمجھنے لگے تو متر وک اور ممنوع ہو گیا، دیکھئے! خواص نے بھی عوام کی دین کی حفاظت کے لیےاس کوتر ک کر دیا۔ (اصلاح الرسوم ص: ۱۱۵)

(لماأصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الي اهله فـقـال:ان آل جـعفر قدشغلو ا بشان ميتهم فاصنعوا لهم طعاماً ،قال عبدالله فمازالت سنة حتىٰ كان حديثاً فترك

(ابن ماجه باب ماجاء في الطعام يبعث الي اهل الميت حديث نمبر ١ ١ ٢ ص ٢٧٨، بيروت) عن جريربن عبدالله البجلي قال كنا نرى الاجتماع الي اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة.

(ابن ماجه باب ماجاء في النهي عن الاجتماع الى اهل الميت حديث نمبر ٢١١ ص ٢٧٨،بيروت)

# مروربین بدی المصلی کے مسکلہ میں امام ابوحنیفہ کے

#### مخالفت حديث كي حقيقت

بعض لوگ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کے اس قول سے کہ اگر نماز پڑھنے میں کوئی سامنے سے گز ر بے تواس سےلڑ نے ہیں بیاعتراض کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں تواس کا صاف حکم ہے چنانچیار شاد ہے فلیقاتلہ لینی اگر ہٹانے سے نہ ہے تواس سے <del>\+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del>

قال کرناچاہے مگر پھر بھی امام صاحب اس کی ممانعت کرتے ہیں۔

گراس اعتراض میں تدبر سے کامنہیں لیا گیا ورنہ معلوم ہوجا تا کہ امام صاحب کےاس قول کا ماخذا یک بہت موٹی بات ہے، بیرد کھنا جاہئے کہنمازی کےسامنے سے گذرنے والے کو ہٹانے سے مقصود کیا ہے، ظاہر ہے کہ نماز کی حفاظت مقصود ہے،اور نماز میں دو چیزیں ہیںا بیکنماز کی ذات اورا بیک اس کی صفت، ذات تو یہی ہے جونماز کی ہیئت ہے یعنی اس کے مختلف ارکان اور اس کی صفت اس کا کمال ہے اور کمال صلوۃ کا مدہے کہ اس میں خشوع بھی ہو،سُتر ہ جو کھڑا کرتے ہیں وہ بھی مختصیل خشوع ہی کے لئے ہے تا کہ طبیعت نہ ہے اور سامنے سے گذرنے والے کو ہٹانا بھی اس واسطے ہے کہ نماز کے کمال خشوع میں اس کے گذرنے سے خلل پیدا ہوتا ہے اور سُترہ کی ایک غرض میربھی ہے کہ سامنے سے گذرنے والے کوخود ہٹانانہ پڑے بلکہ وہ خود ہی نچ جائے ستر ہ کے اندر سے نہ گذرے۔ اس تمہید کے بعدابغور کیجئے کہ صفت تابع ذات کے ہوتی ہے یا کہ ذات صفت کے تابع ہوتی ہے ظاہر ہے کہ صفت ہی تابع ہوتی ہے پس اگر صفت کی ایسی حفاظت کی جائے جس سے ذات ہی غائب ہوجائے ظاہر ہے کہ ممنوع ہوگی ،اب سمجھوکہ جب تم سامنے سے گذرنے والے سےلڑو گے تو کیاوہ تم ہے نہیں لڑے گا اور جب ہاتھایا کی ہوئی تو نماز ہی کہاں رہی جواس کی صفت کی حفاظت کی ضرورت ہواس واسطے امام صاحب نے اس کی ممانعت کی باور فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں جو فلیقاتل آیا ہےوہ زجر ہےتا کہ گذرنے والے واس حرکت کا پورا فبح معلوم ہوجائے مقصود دراصل لڑائی نہیں ہے بس اس پرخواہ مخواہ امام صاحب پر اعتراض ہےحالانکہ خودہی حدیث کامطلب نہیں سمجھے۔ (ملفوظات حکیمالامت)

سجدہ شکر سے منع کرنے کی وجہ

کسی نعمت جدید کی خبرس کر سجدہ شکر کرنا حدیث سیجے سے ثابت ہے اور پھر بھی

ہمارےامام ابوصنیفہ اس کو کمروہ فرماتے ہیں، چنانچہ کتب فقہ میں مذکور ہے، اس کی وجہ بقول علامہ شامی صرف یہی ہے کہ اس میں احتال ہے کہ عوام اس کوسنت مقصودہ نتہ بچھ جائیں۔
میرے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب اصل سجدہ شکر کے ثبوت اور استخباب کے منکر نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپن نظر دقیق سے بیہ بھا کہ ریہ بحدہ مقصود لذا تہا تو ہے نہیں اور بنظر استخباب اگر خواص سجدہ شکر کریں گے توعوام سے غالب اندیشہ ہے کہ وہ اس سجدہ کو التزام الا یکن می بنا پرامام صاحب منع فرماتے ہیں اور بیا حتمال امام صاحب کو اپنے زمانہ کے اعتبار سے پیدا ہوا، ورنہ جہاں بیا حتمال نہ ہو تو سجدہ سنت اور ستحسن ہے۔

(المسك الذكي تقرير ترزيري ٢٢٠٥)

فقہاء نے بہت ی الی چیزوں کو کہ بظاہر وہ سنت ہیں محض اس بناء پر منع کیا ہے کہ وہ امر سبب بن گیا ہے معصیت کا۔ چنا نچہ سجدہ شکر کو مکر وہ کہا ہے حالانکہ ثابت ہے کہ احیاناً جناب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا ہے جبیبا حدیثوں میں صاف وارد ہے گو اس میں تاویل صلّی صلو قلی گئی ہے، کین اس میں شک نہیں کہ تاویل ہے بعید، سیر شی بات یہی ہے کہ آپ نے بھی بھی سجدہ شکر کیا ہے اورا کر نہیں کیا، پس فقہاء نے اس سے سمجھا کہ سجدہ شکر مقاصد دین سے نہیں ہے کی نفسہ کہا ہے ۔ لیکن مفسدہ بید میکھا کہ اس کو ضروری شمجھے گئیں گے اوراس کو اپنی حدید نہ کھیں گے اس لیے اس کو کر وہ شہرادیا۔

ضروری بھے بلیس کے اوراس لوا پئی حدیر نہر سیس کے اس سے اس لوم روہ هم رادیا۔
دوسری نظیراور لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے
صبح کی نماز مین جمعہ کے روز اول رکعت میں سورۃ الم سجدہ اور دوسری میں سورۃ دہر پڑھی ہے
گرفقہاء نے دیکھا کہ لوگ اس کواپنی حدیر نہر کھیں گے اس لیے تعین سورت کو مکروہ کہددیا
پس جومباح بلکہ مندوب بھی سبب ہوجاوے معصیت کا اور تجاوز عن الحد کا وہ مکروہ ہوگا۔
خض ہمارے عمل کے لیے کتب فقہیہ میں بھی اس کا مذکور ہونا کا فی ہے۔

لیکن تبرعاً کہتا ہوں کہ یہ مسکلہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ دیکھوت تعالیٰ فرماتے ہیں وَلا تَسُبُّوُا اللَّهَ عَدُوًا بِغَیْرِ عِلْمِ فرماتے ہیں وَلا تَسُبُّوُا اللَّهَ عَدُوًا بِغَیْرِ عِلْمِ لین اے مومنو! ان بتوں کو کہ جن کو بیشرکین سوائے اللّہ کے پچارتے ہیں سب وشتم مت کرو، کیونکہ بیاللّہ کو حد سے متجاوز ہوکر بغیر علم کے براکہیں گے۔ دیکھنے بتوں کی برائی کرنا مباح بلکہ طاعت ہے، تاکہ لوگوں کواس سے نفرت ہوگر جب احتمال اس کا ہو کہ بیسبب

ہوجائے گا اللہ تعالیٰ کو برا کہنے کا اس حالت میں منہی عنہ ہے، یہ آیت صاف بتلارہی ہے کہ جومباح بلکہ مندوب بھی سبب ہوجاوے معصیت کا وہ بھی معصیت ہے اور اس سے زیادہ کون سی دلیل ہوئی کہ سبّ اصنام عین طاعت تھا اور وہ منوع ہوگیا۔

مدیث کیج حدیث میں ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے براوہ خض ہے جواپنے مال باپ کوگالی دے سحابہ نے عرض کیا کہ یارسول الله مال باپ کوکون گالی دیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ یہ کسی کے مال باپ کوگالی دیے اور وہ اس کے مال باپ کوگالی دے اور وہ اس کے مال باپ کوگالی دے معلوم ہوا کہ جوفعل سبب معصیت کا ہووہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔

باپ لوگای دے معلوم ہوا لہ جو سبب معصیت کا ہووہ بی آئی ہے۔
یہاں کوئی طالب علم شبہ نہ کرے کہ اس حدیث سے اس مسلہ پر تو استدلال جب
ہوسکتا ہے جب کہ وہ فعل مباح ہواور حدیث میں تو کسی کے ماں باپ کوگالیاں دینا ہے جو
خود بھی معصیت ہے۔ بات سے ہے کہ میرا مطلب قاعدہ کو ثابت کرنا اور قاعدہ کا حاصل
صرف اس قدر ہے کہ معصیت کا سبب مین حیث المسببیت معصیت ہے خواہ پہلے سے
مباح ہویا معصیت اس سے بحث نہیں۔علاوہ اس حدیث و آیت کے اگر میں غور کروں تو
ہمت احادیث و آیات اس مدعا پرملیں گی ،غرض قر آن سے حدیث سے فقہ سے بیمسکلہ
ثابت ہے۔

( وعظ المباح ملحقه اصلاح إعمال ص: ۲۹۷–۲۹۸ )

# مغرب کی اذان وا قامت کے درمیان دور کعت نفل پڑھنے

#### ہے منع کرنے کی وجہ

دوسری نظیر یہ ہے کہ مغرب کی اذان وا قامت کے درمیان دورکعت نقل پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، اورامام ابوصنیفہ اس کو مکروہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ بھی بہی احتمال اعتقاد سے باس تعنی سنت مقصودہ ہونے کا اعتقاد ہے ) اس احتمال کا موجب کراہت ہونا خود حدیث سے ثابت ہے، چنا نچہ اسی حدیث متنقب لین الاذان والا قامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار میں ارشاوفر مایا: 'دلمن شاء' 'جس کا جی چاہے پڑھے۔ اس کی وجہ راوی فرماتے ہیں کہ: کو اہمة ان یت خذھا الناس سنة ہے۔ اور اس امرکے ناپیند کرنے کی وجہ سے کہ لوگ اس کوسنت بنالیں گے۔

( مكتوب محبوب القلوب ملحقة طريقة ميلا دشريف ص: ٣١)

# نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے کی وجہ

تیسری نظیریہ ہے کہ صلوۃ جنازییں فاتحہ پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، اور امام ابوحنیفہ اُس کومنع فرماتے ہیں، یہاں بھی یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ اصل میں دعاء ہے اور حضرت صلی اللّٰه علیہ وسلم سے فاتحہ جو ثابت ہے وہ بھی بطریق دعا ہے، سواگر کوئی آیت علی وجہ التلا وۃ (یعنی تلاوت وقر اُت کی نیت وجہ التلا وۃ (یعنی تلاوت وقر اُت کی نیت سے) کسی نے پڑھ دیا تو کراہت آ جاتی ہے پھر صرف اس شخص کونہیں منع کیا بلکہ مطلقاً منع کردیا تا کہ بیعادت شائع نہ ہو۔

( متوب مجوب القلوب الحقظ طریقہ میلاد شریف سے ۱۳)

﴿عن عبدالله بن مغفل قال قال النبى صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلوة المغرب ركعتين ، صلوا قبل صلوة المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء كراهة ان يتخذها الناس سنةً (بخاري ومسلم، مشكوة شريف ١٠٢٠)

#### فقه خفی کی چندخصوصیات

امام صاحب کے اقوال اقرب الی الانتظام ہیں، شاہانہ احکام ہیں، پہلے ہی سے ایسا ہندو بست کرتے ہیں کہ آئندہ خرابی نہ واقع ہو، مثلاً کوئی عمل منقول ہے اورلوگ اس کواپنے درجہ سے بڑھا کر کرنے لگیں اوراعتقاد میں بھی خرابی پیدا ہوجائے توامام صاحب اس عمل کو ہی متروک ہونے کے قابل کہتے ہیں یعنی اس کوچھوڑ دینا چاہئے نہ یہ کہ صرف اس زیادتی ہی کی اصلاح کردی جائے۔

جیسے سجدہ شکر کہ گومنقول تو ہے مگرلوگ اس کواپنی حدسے آگے بڑھانے لگے تھے اس لئے بالکل ہی روک دیا ،اور بیاس عمل میں ہے جوضر وری نہ ہو،اور جوعمل ضروری ہوتو اس میں صرف زیادتی کوحذف کیا جائے گا۔

امام صاحب کا مسلک صوفیہ کے مسلک سے ماتا ہوا ہے ،صوفیہ اعمال باطنی میں ایسی ہی احتیاط کرتے ہیں جیسے علماءاحکام ظاہرہ میں۔

(حسن العزيز ص٧٢ ج٣)

# ایکائگریز کامقوله

ایک انگریز نے لکھا ہے کہ فقہ حنفی کے سواکسی مذہب پر سلطنت نہیں چل سکتی ،کسی مذہب میں ایسی وسعت معاملات اور سیاسیات میں نہیں ، فقہ حنفی کواس بارہ میں امتیاز ہے ، انگریز چونکہ فن سیاست میں خوب ماہر ہیں اس لئے ان کوقد رہوئی۔

میں تو پچ کہتا ہوں کہ حضرات فقہاء کے د ماغ کے سامنے سلاطین اور وزراء کا د ماغ کچھ چھی نہیں۔

(حسن العزيز ص٢٠٣)

ا انگار زائدا به ساطور کس ساند منبع حاسکترین برند حنفی

ایک انگریز نے لکھا ہے کہ سلطنت کسی کے فقہ پرنہیں چل سکتی سوائے فقہ حنی کے،
ایک سیاسی شخص کا یہ کہنا ضرور بڑے تجربہ کی خبر دیتا ہے، اما م ابوحنیف کی عجیب نظر ہے۔
دیکھتے امام صاحب کا قول ہے کہ آلات لہو کا توڑڈ النا واعظ کو یاکسی کو جائز نہیں،
اگر کوئی توڑڈ الے تو ضمان لازم آئے گا، یہ کام سلطان کا ہے وہ احتساب کرے اور توڑے
پھوڑے اور سزادے، جو چاہے کرے، دیکھتے اس میں کتنا امن ہے، سوائے سلطان کے اور
کسی کے احتساب کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کام بند تو ہوتا نہیں جنگ وجدل ہوجاتا ہے اور
باہمی منازعات بڑی دور تک پہنچ جاتے ہیں، علیٰ بلد اا قامتِ حدود سلطان ہی کے ساتھ

(حسن العزيز ١٤٣٣ج٩)

#### امام صاحب كى شان فقاهت كى ايك اور مثال

فر مایاام ما ابوصنیفہ گی مجلس میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ ایک شخص کہنا ہے کہ کوئی کا فرجہنم میں نہ جائے گا،اس کا کیا حکم ہے؟

المام صاحب نے شاگردوں سے فرمایا کہ جواب دو، سب نے عرض کیا کہ پی شخص کافر ہے اور نصوص کا مکلزِ ب ( جھٹلا نے والا ہے ) امام صاحب نے فرمایا کہ تاویل کرو، عرض کیا کہ ناممکن ہے، فرمایا بیتاویل ہے کہ جہنم میں جانے کے وقت کوئی شخص اس وقت کافرنہ ہوگا، یعنی لغوی کافر، بلکہ لغوی اعتبار سے مومن ہوگا گوشرعاً کافر ہو، کیونکہ اس وقت اس پر حقائق کا انکشاف ہوجائے گاتو کسی واقعی امر کا اس وقت منکر نہ ہوگا۔ ھلذہ جَھَنَّمُ اللَّیْ یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجُورِ مُون بلکہ بعض جہنم کے انکشافات کافر کوز اکد ہوں گے مؤمن کوئیں ہوں گے، کیا ٹھکانہ ہے امام صاحب کی ذبانت اور احتیاط کا۔

(الا فاضات اليوميين ٣٢ اج المفوظ نمبر ٢٥٧)

علامهابن تيميياً ورامام ابوحنيفهاً وران كة تلامده كاجتها وكافرق

مباشر مختار کے ہوتے ہوئے سبب کی طرف نسبت نہیں کی جاتی

ابن تیمیہ کے اجتہاد اور امام اعظم ابوحنیفہ بلکہ ان کے شاگر داور شاگر دول کے شاگر دور شاگر دول کے شاگر دول میں جو مجہد ہوئے ہیں ان کے اجتہاد میں کیا فرق ہے؟

ابن تیمیہ یہ کا بہ مظالم میں لکھا ہے کہ اگر سلطان وقت کی طرف سے کوئی طالم نیکس اہل شہر کے ذمہ عائد کر دیا جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا مطلقاً جائز نہیں بلکہ یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی خاص رقم مجموعی طور پر معین نہ ہوتو جائز ہے اورا گر کوئی خاص معین رقم پورے شہر سے وصول کرنا ہے تو اس صورت میں اپنے آپ کو اس سے بچانا جائز نہیں کیونکہ جو پچ گیا تو اس کا حصہ بھی دوسرے مسلمانوں پر پڑ جائے گا وہ مزیدظلم میں مبتلا ہوں گے اور شخص اس کا سب بے گا۔

اس کے مقابلہ میں فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ اس ظلم سے جو پی سکتا ہے اس کو پی جانا مطلقاً جائز ہے اور اس کے پی جانا مطلقاً جائز ہے اور اس کے پی جانے سے جوزا کدرتم دوسر ہے مسلمانوں پر پڑے گی اس کا سبب تو پیشک بیہ ہوا مگر مباشر اس عملی ظلم کا وہ سلطان یا اس کا نائب ہے نہ کہ بیشخص اور مباشر مختار کے ہوتے ہوئے سبب کی طرف فعل کی نسبت نہیں ہوتی اس لئے صورت مذکورہ میں اس مزید ظلم کا گنہگار بھی وہی سلطان یا اس کا نائب ہے جس کے تھم سے بیوصول کیا گیا ہے اب انصاف سے بتلا ہے کہ اجتہاد کس کا زیادہ بہتر ہے؟ ان عالم صاحب نے صاف لفظوں میں اعتراف کیا کہ بیشک ابن تیمیداس درجہ کوئییں پہنچ۔

اس کے بعد حضرت (مولانا اشرف علی تھانویؒ) نے فرمایا کہ حنفیہ کے اجتہاد کی دلیل میں ایک حدیث سے پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فر مایا ہے۔

وددت ان اقتل في سبيل الله ثم أحيىٰ ثمّ اقتل ثم احيى-

میری بیتمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیاجاؤں ، پھر زندہ کیاجاؤں پھرقتل کیاجاؤںاور پھرزندہاور پھرقتل کیاجاؤں۔

یہ بور باروہ روسوہ مرب ہے ہیں ہے۔
اس میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقتول ہونے کی دعاء کررہے ہیں اور بیہ جسی ہوگا کہ کوئی آپ کا قاتل ہے اور یہ جسی طاہر ہے کہ نبی کا قاتل اعلیٰ درجہ کا کا فراور جہنمی ہوگا تو گویار سول اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا کی وجہ سے سبب ہوئے ایک شخص کے جہنمی ہونے کا اگر اس کو گناہ کہا جاوے تو یہ عصمت کے خلاف ہے سوائے اس کے اور کیا جواب ہوسکتا ہے کہ سبب کی طرف فعل کی نسبت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی فاعل مختار مماشرۃ عمل کرنے والا ہو۔

(مجالس حكيم الامت بحواله مدييا مل حديث)

# غيرمقلديت كي حقيقت

#### باك

# غیرمقلدین کے بیان میں

#### آج کل کے حق کے متلاشی

فرمایا آج کل بعضاوگ کہتے ہیں کہ ہم حق کے مثلاثی ہیں، اور بدلوگ اسکہ کے ساتھ اختلافی میں اور بدلوگ اسکہ کے ساتھ اختلافی مسائل میں بے اوبی کرتے ہیں، اور اس اختلاف کی بناء احادیث کی مخالفت بتلاتے ہیں، اگران کے حالات کودیکھئے توصاف ظاہر ہوجائے کہ تحقیق کا تو پیتہ بھی نہیں، نہ تحقیق کے لائق علم ، اور نہ تحقیق کا ارادہ ، صرف اس مخالفت کی بناء ہوائے نفسانی پر ہے، کس درجہ سب وشتم صالحین کے بارے میں کرتے ہیں، اسکہ کا اختلاف بلاشبہ اِختلاف اُمَّتی رَحُمَةً میں داخل تھا اوران لوگوں کا اختلاف وَیَتَبِعُ عَیْرَ مَسِیلِ الْمُوْمِنِینَ کی جنس سے ہے۔

(حسن العزيزص ٣٨٨ جه)

### غير مقلدين كياالل حديث بين؟

فرمایا کشر غیر مقلدین لوگ اپنانام المحدیث رکھتے ہیں لیکن حدیث سے ان کوس بھی نہیں ہوتا ہمرف الفاظ پر رہتے ہیں اور حدیث میں جوبات سمجھنے کی ہے جس کی نسبت وارد ہے۔
''مُن یُّرِ دِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرً ایُّفَقِهُهُ فِی اللِّدیْنِ''۔ (بخاری وَسلم، مشلوۃ شریف ۳۲۳)
وہ اور چیز ہے آگر وہ صرف الفاظ کا سمجھنا ہوتا تو کفار بھی تو الفاظ سمجھتے تھے وہ بھی فقیہ ہوتے اور اہل خیر ہوتے ، تفقہ فی الدین ہے ہے کہ الفاظ کے ساتھ دین کی حقیقت کی پوری معرفت ہو، سوایسے لوگ حنفیہ میں بکشرت ہیں۔ (حسن العزیر س کے ۲۸۳۲)

#### غير مقلدي كےلوازم اوراس كا انجام

فرمایا: اکثر غیرمقلدی کےلوازم سے ہےسلف کےساتھ بدگمانی اور پھر بدز بانی ،ان کو یہی گمان رہتا ہے کے سلف نے بھی حدیث کےخلاف کیا۔

(الكلام الحسن ص ١٨)

حكيم الامت حضرت تقانوي

غیر مقلدین میں بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہے دوسروں کو حدیث کا مخالف ہی سیجھتے ہیں اورا پیخ کو عامل بالحدیث۔ (الافاضات ص ۲۱۲ جا)

غیر مقلدی نہایت خطرناک چیز ہے اس کا انجام سرکشی اور بزرگوں کی شان میں گتاخی، بیاس کااولین قدم ہے۔

# غیرمقلدین سے طبعی انقباض ہونے اور دل نہ ملنے کی وجہ

خواجه عزیز الحسن مجذوب صاحب تحریر فرماتے ہیں:

اہل حدیث کے متعلق حضرت والا فر مایا کرتے ہیں کہ اگر بدگمانی اور بدزبانی نہ کریں تو خیر رہے بھی سلف کا ایک طریق ہے گوخلف کا قیاس سلف پراس باب میں مع الفارق ہے ، یہ بھی فر مایا کہ مجھ سے متعدد غیر مقلد بیعت بھی ہیں ، میں اس میں سخت نہیں ہوں ، انہیں بھی بیعت کر لیتا ہوں بشرطیکہ تقلید کو جائز سمجھتے ہوں گو واجب بھی نہ سمجھتے ہوں مگر معصیت بھی نہ سمجھتے ہوں لیکن جس کو دل ملنا کہتے ہیں وہ باوجو دقلب کو متوجہ کرنے کے بھی نہیں ہوتا ان کی نیکی میں شک نہیں لیکن نیکی بدرجہ محبوبیت نہیں کیونکہ ان حضرات میں عموماً ادب کی کی ہوتی ہے، بے باک ہوتے ہیں اور تقوی کا اہتمام بھی بہت کم کرتے ہیں ، اس سے ایک گونہ انقباض ہوتا ہے۔

(اشرف السوانح جاص ٢٠٦)

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بعض غیر مقلدین بے باک ہوتے ہیں میں اس کے متعلق اپنی حالت کہتا ہوں کہ جو شخص تقلید مجہتدین کوحرام کہتا ہے میں اپنے قلب میں اس سےنفرت یا تاہوں اورا گرجواز کا قائل ہو گوواجب نہ سمجھےاس سےنفرت تہیں یا تا اور نہاس سے قلب میں بعد ہوتا ہےاور بعض تواس مسئلہ میں بڑے ہی سخت ہیں اس تقلید کوشرک کہتے ہیں ہڑی دلیری کی بات ہے۔ (الافاضات الیومیص ۱۲۵ ج۲) ایک غیرمقلدعالم کا ذکرفرمایا که ایسے رہتے تھے بے جارے گمنام، یہاں رہتے ہوئے کسی بات میں دخل نہیں دیا، اگرایسے غیر مقلد ہوں تو کوئی شکایت نہیں، ہمیں کسی سے (الافاضات اليومييس٢٦١١ج٢) عداوت نہیں بغض نہیں۔

#### بدعتی زیادہ برے ہیں یاغیرمقلدین؟

ایک سلسلہ ٌفنگومیں فر مایا کہ (بیسمجھنا کہ ) بدعتی زیادہ برے ہیں اور غیر مقلد غنیمت ہیں سوبیمن کل الوجوہ غلط ہے بلکہ بعض اعتبار سے غیر مقلد ہی زیادہ بُرے ہیں برعتوں ہے، اس لئے کہ بدعتی اجتہاد نہیں کرتے غیر مقلد اجتہاد کرتے ہیں، بدعتی تو بھنگڑوں کےمعتقدم کاروں کےمعتقدوہ بھلاامام ابوحنیفائی تقلید کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور پیہ (غیرمقلدین) بزرگان سلف کی شان میں گستاخی کرتے ہیں،سوبیعلی الاطلاق کیسے اچھے ہو سکتے ہیں بدزبانی،بد کمانی انکاشعار ہے بڑاہی بے باک اور گستاخ فرقہ ہے جس کو چاہتے ہں جوجی میں آیا کہ ڈالتے ہیں۔ (الافاضات اليوميي ٢٣٨ج ٨)

#### غيرمقلداور بدعتي

فرمایاغلاۃ مبتدعین کے مقابلہ میں غیر مقلدا <u>یسے</u> ہی ہیں جیسے رافضیو ل کے مقابلہ (الكلام الحنن 24) میں خارجی۔

#### غیرمقلداور بدعتی کی پہچان

فرمایا میں نے کا نپور میں غیرمقلد کی ایک نشانی بیان کی تھی وہ بیر کہ غیر مقلد مسائل میں ہمیشة قرآن وحدیث ہے تمسک کرے گااور فقہ ہے بھی مسئلہ نہ لے گا۔

بخلاف ہمارے حضرات احناف کے، گولوگ ان کوغیر مقلد کہتے ہوں مگر وہ ہر مسکہ میں فقہ سے تمسک کرتے ہیں ،اوریہ تعریف بدعتوں پراس لئے صادق آگئی کہان بدعات کا کتب مذہب میں تو پہتی ہیں لامحالہ آیات واحادیث سے استدلال کرتے ہیں گواستدلال غلط ہی ہو۔

(الكلام الحسن ١٩٧٧)

# غيرمقلدين كےمسلك كاخلاصه

فرمایا که حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب فرماتے تھے کہ اکثر غیر مقلدوں کا مذہب (دیانات میں) تمام رخصتوں کا مجموعہ ہے، وتر اور تراوی کی مختلف روایتوں میں سے ایک اور آٹھ والی لے لی، سواگر کوئی شخص اسی طرح رخصتیں ڈھونڈ اکر بے تو (بیقر آن وحدیث کا)اتباع کیا ہوا؟ (بیتواتباع نفس ہوا)

وحدیث کا)اتباع کیا ہوا؟ (بیتواتباع نفس ہوا)

#### آمين بالجهر ورفع يدين غير مقلديت نهيس

فرمایاا گرکوئی غیرمقلدین میں سے بیعت کی درخواست کرتا ہے تواس سے بیشرط لگا تاہوں کہ سی کو بدعتی نہ کہنا اور بدزبانی و بدگمانی نہ کرنا ،اس سے غیرمقلدیت کی جڑکاٹ دیتا، (یعنی بدگمانی و بدزبانی) باقی رفع یدین اورآمین بیتو غیرمقلدیت نہیں۔ (الکلام الحس حصد دم ملفوظ نمبر ۱۹۳۳)

# ہمیں غیر مقلدین سے عدم تقلید کی بنایر نفرت نہیں

چرفر مایا کبعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ میں ان سے نفرت ہے بھلا یہ کسے ہوسکتا ہے جب کہ مقلد ہیں کہ جب کہ مقلد ہیں کیونکہ امام اعظم ابوحنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔ (بلاشبدہ کسی مجتهد کے مقلد نہ تھے بلکہ خود مجتهد تھے)۔

پھرفر مایا کہ مگران کی تقلید بوجہ خود مجتہد عالم ماہر ہونے کے جائز تھی اب جاہل لوگ یا معمولی عربی جاننے والے اپنے آپ کو ابوصنیفہ پر قیاس کر کے (ترکی تقلید میں ان کی ) تقلید نہ کریں ( کیونکہ تم مجتہداور ماہر عالمنہیں ہوہتم کوتو مجتہد کی تقلید ہی ضروری ہے )۔ (مجالس حکیم الامت)

# غيرمقلدين بھي عجيب چيز ہيں

فرمایا غیرمقلد بھی عجیب چیز ہیں بجز دوچار چیزوں کے بسی حدیث کے بھی حامل نہیں مثلاً رفع یدین، آمین بالجمر، بھلا اردومیں خطبہ پڑھنا کبھی سلف میں اس کامعمول رہا ہے؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے؟ صحابہ نے پڑھا ہے؟ کسی کا معمول دکھا نمیں، تو کیاالیں حالت میں بیار دومیں خطبہ بدعت نہ ہوگا، پھڑ بیں غیر مقلدی نام اسی کا ہے کہ جوایئے جی میں آئے وہ کریں۔

(الافاضات الیومیص: ۲۳)

# غير مقلدين كااصلى اورغمومى مرض

غیرمقلدوں میں بیدومرض زیادہ غالب ہیں ایک بدگمانی دوسرے بدز بانی اسی وجہ سے وہ ائم کی خالف سے وہ ائم کی خالف سے وہ ائم کی خالف سے محتے ہیں ،ان کے نزد کیک تاویل وقیاس کے معنی ہی مخالف صدیث کے ہیں گووہ متندالی الدلیل ہول۔
صدیث کے ہیں گووہ متندالی الدلیل ہول۔

غیرمقلدوں میں بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہے ، بزرگوں سے بدگمانی اس قدر بڑھی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی حدوحساب نہیں اور اس سے آگے بڑھ کریہ ہے کہ بدزبانی تک پنچے ہوئے ہیں ،ادب اور تہذیب ان کو چھو کر بھی نہیں گئے ، ہاں بعضے مختاط بھی ہیں قلیل ماہم۔

(الافاضات ١٩٥٥ج٦)

#### مقلدین اور حنفیوں کی طرف سے غیر مقلدین کی انتہائی بد گمانی

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که بیرغیرمقلدین کا فرقه بھی باشثناءبعض اس قدر گستاخ ہے کہ میرے پاس ان لوگوں کے متعدد خطوط بیعت کی درخواست کے لئے آئے، میں صرف اتنا ہی یو چھولیتا تھا کہتم تقلید کو کیسا سمجھتے ہو؟ توا کثر جگہ سے صاف یہی جواب لکھا ہوا آتا تھا کہ ہم تقلید کوشرک سمجھتے ہیں، میں لکھ دیتا تھا کہ میں مقلد ہوں اورتم اس کوشرک سمجھتے ہوتو پھرمشرک سے بیعت ہونا کہاں جائز ہے عقلمند بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں اورجس سے بیعت ہوں اس کومشرک بھی شبھتے ہیں، کچھاصول اور حدود ہی نہیں اس قدر گستاخ ہیں الا ماشاءالله،اورجابلوں کی توشکایت ہی کیا بعض مولوی اپنی کتابوں میں لکھے گئے کہ تقلید حرام ہےاور رہ بھی لکھا کہ مقلدین جس قدر ہیں سب کو حدیث سے بعد ہے خصوص حنفیہ کوسب سے زیادہ بُعد ہے، فر مایا کہ بس قرب تو حدیث سے جناب ہی کوتھا،ان کے عامل بالحدیث ہونے پرتعجب ہےکون ہی قشم کے عامل بالحدیث ہیں،اردومیں خطبہ پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں اس میں حدیث کونہیں دیکھتے ، مجھ کومعلوم ہوا کہ میرے مجموعہ نُطب اس لئے نہیں خریدتے کہاس میںاردومیں خطبہ پڑھنے کومکروہ لکھاہے، جبسنت پڑمل نہ ہواتو ہے فرقہ بھی بدعتی ہی ہوا،گران کو بہجی خبرہیں۔

(الافاضات اليوميهج ٨ص٩٥١)

# غيرمقلدين ميں بدگمانی وبدزبانی کامرض

#### اورانتاع سنت واحياء سنت كا دهوكه

ایکسلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت اعتقاد کا بڑا مدار حسن طن پر ہے جس کے ساتھ حسن طن ہوتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے اور جس کے ساتھ حسن طن نہ ہواس کی اچھی بات بھی بری معلوم ہوتی ہے اور آج کل کے اکثر غیر مقلدوں میں تو سوء طن کا خاص مرض ہے، کسی کے ساتھ بھی حسن طن نہیں، بڑے ہی جری ہوتے ہیں جو جی میں آتا ہے جس کو جا ہے ہیں کہہ ڈالتے ہیں، ایک سنت کی حمایت میں دوسری سنت کا ابطال کرنے گئتے ہیں اور اس کومردہ سنت کا احیاء کہتے ہیں۔

اس کے متعلق مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ الدّعليہ نے خوب جواب ديا تھا مولانا شہيدر حمۃ الدّعليہ کے متعلق کہا تھا کہ حضرت آمين بالجبر سنت ہے اور بيسنت مردہ ہو پھی ہے اس لئے اس کے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، شاہ عبدالقادر صاحب نے فرمایا کہ بيحديث اس سنت کے باب ميں ہے جس کے مقابل عبدالقادر صاحب نے فرمایا کہ بيحديث اس سنت کے باب ميں ہے جس کے مقابل برعت ہواور جہاں سنت کے مقابل سنت ہودہاں بنہيں اور آمين بالسر بھی سنت ہے تواس کا وجود بھی سنت ہے مولانا شہيد نے کچھ جواب نہيں ديا واقعی عجيب جواب ہے۔ حضرت مولانا ديو بندی ایک بارخورج تشریف لے گئے وہاں پر بھی ایک غیر مقلد نے بیکہا تھا کہ بیسنت مردہ ہوگئ ہے اس لئے میں جہرسے (آمین) کہتا ہوں آپ نے فرمایا کیکن غیر مقلد فرمایا کیکن غیر مقلد کے مالے کہا تھا کہ دوں میں آمین بالسر مردہ ہوگئ وہاں آمین بالسر کہا کرو، تو وہ غیر مقلد گھرا کر کہتا ہے واہ صاحب خوب فرمایا کہ یہاں بھی پٹوں اور وہاں بھی۔

(الا فاضات اليوميهج ٢ص ٣٢٠،٣١٩)

# ہم غیر مقلدین کومطلقاً برانہیں کہتے

فرمایا میں نے ایک جگہ بیان کیاتھا کہ ہم علی الاطلاق غیر مقلدین کو برانہیں کہتے در کیھئے امام ابوحنیفہ تخود مقلد نہ تھے مگر ہم ان کو اپنا پیشواما نتے ہیں، کین اس زمانہ کے اکثر غیر مقلدین کی ہم کوشکایت ہے ان میں عموماً الا ماشاء اللہ دوخصلتیں بہت بری ہیں ایک ائمہ (اور ان کے مقلدین) کے ساتھ بدگمانی دوسرے ان کی شان میں برزبانی ، باقی ہم نفس غیر مقلدی کو حرام نہیں کہتے غیر مقلدی بھی ایک مسلک ہے کین اس وقت کے مفاسد کود کھے کر ہم کو پہند نہیں۔

(سفرنامہ کھنو ولا ہور سے ۱۳

### غير مقلدين ميں دوامر قابل اصلاح ہيں

فرمایا کہ جماعت المجدیث میں دوامر قابل اصلاح ہیں ایک بدگمانی دوسرے بدزبانی ائمہ اوران کے مقلدین کی شان میں ، حالانکہ ائمہ نے قواعد واصول قرآن شریعت وصدیث ہی سے اسخراج کئے ہیں اور مسائل کوان پر متفرع کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ احادیث صرف صحح بخاری ہی میں شخص نہیں ،اگر کسی (غیر مقلد) میں یہ دونوں عیب نہ ہوں اور اتباع ہوئی سے پاک ہواور عمل میں خلوص ہو،اور وہ مسئلہ خلاف ائمہ اربعہ کے نہ ہواور خود اجتہاد نہ کر ہے قواید اللہ ملزم تو نہ ہوگا، لیکن تجربہ یہ ہے کہ ہمارانفس آزادی اور سہولت کا جویاں ہوتا ہے، ہم کواگر کسی ایک نہ ہب کا پابند نہ کر دیا جائے تو ہمارادین محفوظ رہنانہایت دشوار ہے۔

(دورات عبدیت ص ااح ہورا)

# بعض اہل ظاہراور غیر مقلدین کا تشد داور گستاخی

ایک سلسلهٔ گفتگو میں فرمایا که ابن تیمیة (حنبلی) نے بعض مسائل میں بہت ہی تشد د

سے کام لیا ہے جیسے توسل وغیرہ کے مسئلہ میں اسی طرح اہل ظاہر نے بھی مثلاً انہوں نے قیاس کوحرام کہاہےاور ہم پھر بھی ان کے اقوال کی تاویل کرتے ہیں مگروہ ہمارے اقوال کو ا گران کےخلاف ہوں بلاتاویل رد کرتے ہیں،غرض ہم توان کی رعابیت کرتے ہیں اوروہ ہاری رعایت نہیں کرتے چنانچہ ہم ترک تقلید کو مطلقاً حرام نہیں کہتے اور وہ تقلید کوعلی الاطلاق حرام کہتے ہیں۔

ہاں بعض قیاس کوحرام کہا جاسکتا ہے جبیبااہلیس نے کیا تھانص کے مقابلہ میں ورنہ قیاس شری کوحرام کہنا تمام امت کی تصلیل (گمراہ کہنا) ہے کیونکہ ائمہ مجتهدین کے تمام فتوے کو شتع کر کے دیکھئے اس میں زیادہ حصہ قیاسات واجتہادات ہی کا ہےان کو گمراہ کہنا تمام امت کو گمراه کهنا ہے،خود صحابہ کود کیھئے زیادہ ترفتوے قیاس ہی پرمبنی ہیں البتہ وہ قیاس نصوص برمبنی ہے۔

آج کل تارکبین تقلید میں بھی اس رنگ کے لوگ ہیں اور بکٹر ت دیکھاجا تا ہے کہ ان لوگوں میں بڑی جراُت ہوتی ہے بے دھڑک بغیرسو جے سمجھے جوجا بتے ہیں فتوے دے بیٹھتے ہیں،خودان کے بعضے مقتداؤں کی باوجود متبحر ہونے کے بی*حالت ہے کہ جس وقت* قلم ہاتھ میں لے کرچلتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے،سب سے عجیب بات بیہ ہے کہ مخالف کے ادلہ کونقل کرتے ہیں مگران کا جواب تک نہیں دیتے ،بعض کے وسیع النظر ہونے میں شک نہیں مگرنظر میں عمق نہیں۔

(الافاضات اليوميين ٢٠٣٦ج٥)

#### ہر بات کو بدعت کہنے کا مرض

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که بیغیر مقلد ہربات کو بدعت کہتے ہیں خصوص طریق کے اندر (لیخیٰ تزکیہ اور تصوف میں ) جن چیز وں کا درجہ محض متر ابیر کا ہے ان کو بھی بدعت کہتے ہیں، حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب رحمۃ الدّعلیہ نے ایسی چیز وں کی ایک عجیب مثال دی تھی کہ ایک طبیب نے نسخہ میں شربت بزوری لکھا، ایک موقع تو ایسا ہے کہ وہاں شربت بزوری لکھا، ایک موقع تو ایسا ہے کہ وہاں بنابنایا نہیں ماتا تو وہ نسخہ کے اجزاء خرید کر لایا، چولہا بنایا، دیگئی لی، آگ جلائی، اب آگر کوئی اس کو بدعت کہے کہ طبیب کی تجویز پر زیادتی کی تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا ؟ اسی طرح دین کے متعلق کسی ایجاد کی دوسمیں ہیں ایک احداث فی الدین اور ایک احداث للدین، اول بدعت ہے اور دوسری فتم چونکہ کسی مامور بہ کی تخصیل و تکمیل کی تدبیر ہے خود مقصود بالذات نہیں لہذا بدعت نہیں سوطریق میں جو ایک چیزیں ہیں یہ سب تدابیر کے درجہ میں ہیں، سواگر تدبیر جسمانی کی تدبیر کو بدعت کہا جائے بیمی بدعت کہلائی جاسمی ہے ور نہیں۔

(الافاضات اليومية ج يص ١٣١،١٣١)

#### غیر مقلدین سے ہماری اصل شکایت

دراصل ہم کوغیر مقلدوں سے اس کی زیادہ شکایت ہے کہ وہ ہمارے ائمہ کو ہرا کہتے ہیں اگروہ برانہ کہیں تو تھلید یا ترک تقلید سے ہم کوزیادہ بحث نہیں ، بیتو ہر شخص کا خدا تعالی کے ساتھ اجتہادی معاملہ ہے خواہ تقلید سے خدا کو راضی کرلے باترک تقلید سے ، ہمارا اجتہادی خیال بیہ ہے کہ ہم بغیر تقلید کے دین پڑمل نہیں کرسکتے ،اگر کسی کا اجتہادی خیال بیہ ہے کہ ترک تقلید سے بھی دین پڑمل ہوسکتا ہے اور خداراضی ہوسکتا ہے تو اس کو اختیار ہے ، ہماس کے ساتھ نہ المجھیں گے ،گراس کی کیا وجہ ہے کہ وہ مقلدوں سے الجھیں گے ،گراس کی کیا وجہ ہے کہ وہ مقلدوں سے الجھتے ہیں اور اس سے بڑھ کریہ کہ ہمارے ائمہ کو برانہیں کہتے ، بلکہ ہم محدثین کو بھی اپنااما م بچھتے اور ان کی عظمت کرتے ہیں اور کسی کی تحقیر کو جائز نہیں ہی تھی ۔

(اتاع علی ملحقہ وعت وتبایغ ص ۲۰۰۰)

#### غير مقلدين كونصيحت

318

ایک دفعہ میں تنوج گیاتو غیر مقلدوں نے میری دعوت کی جنفیوں نے تو مجھمنع کیا اور کہا کہ ان لوگوں کا کیا اعتبار کہیں سکھیا (زہر) نہ کھلا دیں، گرمیں نے دعوت قبول کی اور کھانے کے بعد یاقبل ان سے کہا کہ میں آپ کا بالقو ۃ میابالفعل نمک خوار ہوگیا ہوں، اس کئے میرے ذمہ آپ کی خیرخواہی لازم ہوگئ ، اس خیرخواہی کی بناپر آپ کو دوفیعت کرتا ہوں، ایک بید کہ برگمانی نہ کرو، دوسرے بید کہ بدزبانی نہ کرو، غیر مقلدوں میں بید ومرض زیادہ غالب ہیں، اسی وجہ سے وہ ائمہ کو صدیث کا مخالف سمجھتے ہیں۔

(انباع سنت ص ۱۵۱)

#### غيرمقلدين كاحال

کہیں بنہیں دیکھا کہ دس پانچ آ دمی ایسے ہوں جن کوصالح اور دیندار کہا جاسکے کوئی شاف د و نادرا کیا دیندار ہوتو ہو، اور ہمارے یہاں بھراللہ اسنے دیندار موجود ہیں کہ جُمع کے جُمع ہو سکتے ہیں، ہر جُمع میں ممکن ہے کہ دس پانچ آ دمی ایسے دکھائے جاسکیں جن کا صالح ہونا مسلم ہو، خودا یک غیر مقلد کہتے تھے کہ ہم میں متق کم ہیں اور حنفیہ میں خشیت، انقاء، زہد وغیرہ (یعنی تقوی کی والے اور خوف خدار کھنے) والے کثرت سے ہیں، اس کا افر ارخودان کے گروہ کو بھی ہے۔

کے گروہ کو بھی ہے۔

(حسن العزیز ص ۲۸۱ ج

مولانافخ محمرصاحب بیان کرتے تھے کہ ایک غیر مقلد حدیث پڑھارہے تھے اور جہاں حدیث کی تاویل نہ بن آتی تو کہتے تھے تعجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پچھ فرمادیتے ہیں کہیں پچھ فرمادیتے ہیں ، یہ کیا فرمادیا، یہ نتائج ہیں آزادی کے، اس سے عارآتی ہے کہ ہم کسی کے محکوم (اور مقلد) کہے جائیں۔

(حسن العزيز ص٠٣٩)

#### عوام غيرمقلدون كاحال

319

آج کل ہر شخص مجہد ومحدث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک تارکِ تقلید گنوارتھا، اس سے کسی نے پوچھا، فاتحہ خلف الامام کی کیادلیل ہے؟ اس نے کہا تر مجی (ترفدی) میں آیا ہے ' کھداج کھداج ' مدیث میں آیا ہے خِداج خِداج ، بیاس کی خرابی ہے، بیمحدِث میں میں محدِث بیس، چند مدیثوں کے فلط سلط بے سمجھے یاد کر لینے سے کوئی محدِّث ہوسکتا ہے؟ میں محدِّث بیس، چند مدیثوں کے فلط سلط بے سمجھے یاد کر لینے سے کوئی محدِّث ہوسکتا ہے؟

مشکو ہ و بخاری کا ترجمہ دیکھ کراجتہاد کرنا جاہلوں کا کام ہے،اجتہادتو ایک خاص امر ذوقی ہے جمنس کتابوں کے یاد کر لینے کانام اجتہاد نہیں۔(اجاع علاء ملحقہ دعوت وہلیغ صا۳۵) آج کل بہت لوگ بغیر صرف ونحو کے قرآن وصدیث کو بھے منا چاہتے ہیں چنا نچیہ نئے مجتهدین تو بہت جلدی صدیث کا ترجمہ پڑھنے گئتے ہیں، بس دوچار رسالے اردو کے پڑھے ادر مشکلو ہ و بخاری کا ترجمہ شروع کردیا اور لگے ابو حنیفہ اور شافعی پراعتراض کرنے۔

ایک جاہل کہتا تھا کہ حدیث میں تو آیا ہے'' کھداج کھداج ''اورابوحنیفہ ؒ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ سورہ چھاتحہ( فاتحہ ) پڑھنا پھرج ( فرض ) نہیں ، واقعی بیہ بھی عجیب زمانہ ہے جس میں ہرجاہل بھی مجمتہدہے۔

آج کل مسلمان تومسلمان ،انگریز بھی اسلام میں اجتہاد کرنے گئے ہیں، ایک انگریز کہدر ہاتھا کہ کڑآن( قرآن) سے ثابت ہے کہ طاعون لگتا ہے۔

(وعظالآخرة ص٣٩٦ملحقه دنياوآخرت)

# ايك جاہل غير مقلد كااجتهاد

ایک جاہل کی حکایت ہے کہ وہ ہمیشہ قصر کیا کرتے تھے خواہ وطن اصلی ہی میں ہوں،

ا یک شخص نے سوال کیا کہ آپ ہر حالت میں قصر کرتے ہیں خواہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہیہ توصری مخالفت ہے احکام فقہیہ شرعیہ کی؟ توانہوں نے جواب دیا کہ ہمارا بیغل اگرفقہ کے مخالف ہے تو ہو .حدیث کے تو موافق ہے خودرسول الله صلی الله علیه وسلم نے عابر سبیل اور مسافر کے الفاظ فرمائے ہیں اور ہماری حالت قیام فی الدنیا کوسفر ہے تعبیر کیا ہے لہذا ہم اگر قصر کرتے ہیں تو کون سابرا کام کرتے ہیں۔

اسی طرح ایک اورصاحب تھےا گران کوایک میل جانے کی بھی ضرورت پیش آتی تووہ قصر کرلیا کرتے تھان ہے کسی شخص نے کہا کہ آپ کا بیطرزعمل عجیب نرالا ہے جوتمام روایات فقہیہ کےخلاف ہے،کسی امام کے مذہب پر بھی ایک میل کی مسافت میں قصر نہیں، آج تک کسی نے اس کومدت سفرنہیں قرار دیا، جواب دیا کہ ہمیں کسی امام کے مذہب سے كيالينا، جب نص صرح كلام الله مين موجود بإذًا صَر بُتُهُ فِي الأرُضِ (جب تم زمين پر سفر کرو) اس سے بڑھ کراور کون سی نص ہوسکتی ہے کیونکہ ضرب فی الارض ایک میل کی مسافت پر بھی صادق آتا ہے لہٰ ذاہم بموجب اس آیت کے قصر کرتے ہیں، تواں شخص نے جواب دیا کہا گرقصر کا ثبوت محض ضرب فی الارض (زمین پرسفر کرنے سے ) سے ہے تواس ے معنی لغوی توزمین پر قدم مارنے اور چلنے کے ہیں لہذا اگر آپ مکان ہے مسجد میں آکر نمازیڑھا کریں تب بھی قصر کیا کریں اس وجہ ہے کہاطلاق لغوی موجود ہے،اتنی دور چلنے ہے بھی آپ کے قول پر ہیر مارنے کا اطلاق ہوسکتا ہے اس میں کسی حدمقرر کی تعیین تو ہے نہیں تا کہاس کالحاظ کیا جائے؟

(الدنياوالآخرة ص٢ تا٢٢)

ائمهار بعه کی تقلید حجیور کرعلامه شوکانی کی تقلید فر مایا ایک طالب علم نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی تو میں نے ان سے سوال کیا کہتم نے امام کے پیچھے قرات کیوں کی؟ کہاں مولوی عبدالحی صاحب ٌمرحوم نے لکھا ہے میں نے کہا ہوان اللہ کیا مولوی عبدالحی صاحب امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھے ہوئے ہیں کہ حضرت امام کی تقلید چھوڑ کران کی تقلید کرنے کئیں، یہی حال ان مرعیان عامل بالحدیث کا ہے کہ ائمہ اربعہ کوچھوڑ کرعلامہ شوکانی وغیرہ کی تقلید کرتے ہیں۔ (الحج ص ۲۸)

#### غيرمقلدين كاعقيدة توحيد

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب کا خطآیا ہے کہ میری ہیوی بیارشی میں نے آپ کو دعا کو کھا تھا وہ مرگئ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے توجہ نہیں کی ،ایسے بیہودہ خطوط بھی آتے ہیں، آج کھھا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ایک ہفتہ تک برابر دعا کردو، میں نے کھھا ہے کہ اگر نکاح نہ ہوا تو پھر وہی الزام دو گے کہ توجہ نہیں کی ، میں محنت کروں دعا کروں اوراو پر سے الزام سرلوں ،ایسی حالت میں نتم کو مجھ سے دعا کرانا چاہئے اور نہ مجھ کو کرنا چاہئے ،اور میں نے بیچی پوچھا ہے کہ کیا تمہارا عقیدہ ہیے کہ اگر میں دعا کرتا یا متوجہ ہوتا تو وہ موت سے بچ جاتی ؟ یہ جن کا خط ہے ایک غیر مقلد صاحب ہیں، حنفیوں کو مشرک بتلاتے ہیں اور خود یہ تقید ہے ہیں، ان کی تو حید بھی ملاحظہ ہو، بس با تیں ہی بناتے ہیں اور خود یہ تقید ہے ہیں، ان کی تو حید بھی ملاحظہ ہو، بس با تیں ہی بناتے ہیں آگے صفر ہے کچھ خرنہیں۔

(الافاضات الیومین ۲ صاحب ہیں۔ ان کی تو حید بھی ملاحظہ ہو، بس با تیں ہی بناتے ہیں آگے صفر ہے کچھ خرنہیں۔

(الافاضات الیومین ۲ صاحب ہیں۔ ان کی تو حید بھی ملاحظہ ہو، بس با تیں ہی بناتے ہیں آگے صفر ہے کچھ خرنہیں۔

(الافاضات الیومین ۲ صاحب کے حید کو کے کہ کیا تھیں کہ کیا تھیں کی خواب کی بیاتے کے سے کھو خرنہیں۔

#### مفسدگروه

بیگر وہ نہایت درجہ مفسد ہے بیالوگ جان جان کر فساد کرتے ہیں ، اور اشتعال دلاتے ہیں بعض وقت تو ذراسی بات میں بڑا فتنہ ہوجا تا ہے۔ اکثر غیر مقلدین جواہل باطن (صوفیاء ومشاکخ) سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ فسادی نہیں ہواکرتے۔ (حسن العزیزص ۱۱۱ج ۴، دعوات عبدیت ص۲۷)

#### غيرمقلدين كيآمين بالجهر

ایک جگه مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد کھڑ اہو گیا ،اور آمین زور سے کہی ،تو اس سے بڑا فساد ہوا، پولیس تک نوبت پہنچی اور مقد مہکو بڑا طول ہوا۔

حضرت نے فرمایا جنگ وجدل کرنا تو زیادتی ہے لیکن تجربہ سے ثابت ہے کہ مل کچھ ہو مگر جس نیت سے کیا جائے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے ،اگر اس نے خلوص سے اور عمل بالسنہ کی نیت سے کیا ہوتا تو پینوبت نہ آتی۔

غیر مقلدین کی آمین اکثر صرف شورش اور مقلدین کے چڑانے کے لئے ہوتی ہے، میرے بھائی نے قنوح میں غیر مقلدین کی آمین سن کرکہا کہ آمین دعاء ہے اس میں خشوع کی شان ہونی جا ہے اور ان لوگوں کے لہجہ میں خشوع کی شان نہیں۔

سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑرہے ہیں، مقدمہ فدکور جب پولیس کے سامنے پہنچاتو ایک ہندوتھانیدار بہت سمجھ دارتھااس نے فساد کا الزام غیر مقلدین پر ہی رکھااور رپورٹ میں لکھا کہ بیالوگ شورش پیند ہیں اور بلاوجہ اشتعال دلاتے ہیں اور آمین صرف فساد پیدا کرنے کے لئے کہتے ہیں۔

اس پرغیرمقلدین نے بڑاغل مجایا اور کہا آمین مکہ میں بھی ہوتی ہے، داروغہ نے کہا کہ مکہ میں آمین خداکی یاد کے لئے ہوتی ہوگی ، دنگہ (فساد) کے لئے نہ ہوگی ، یہاں دنگہ کے لئے ہے۔

مولانا شخ محرکز مانہ میں ایک دفعہ ایک آدمی نے جمعہ میں مولانا کے پیچھے آمین کہی تمام جماعت میں کہا ماردو، مولانا نے سب کہی تمام جماعت میں کھلبلی پڑگئ کسی نے کہا نکال دو، کسی نے کہا ماردو، مولانا نے سب لوگوں کوساکت کیا، کوئی ایسی بات نہیں جواس فقد رغل مجاتے ہو، پھران صاحب کو بلاکر پوچھا، جنہوں نے آمین زور سے نہیں کہی ان کی نماز تمہار ہے نزدیک ہوئی یانہیں؟

جواب دیا نماز ہوگئ فرمایا پھر کیوں اسنے مجمع کو پریشان کیا،تمہارے نزدیک جب آمین بالجمر نہ کہنے سے بھی نماز صحیح ہے تو مجمع کو پریشان کرنا کیا ضروری تھا۔

فرمایا ہم لوگوں کا بھی یہی مسلک ہے، ہم آمین بالجبر کے ایسے خلاف نہیں ہیں کہ اس کے واسط فو جداریاں کی جائیں۔ (حسن العزیز ۱۳۹۳ جم)

#### عبادات میں بھی فساد کی نبیت

# آمين كي تين قتمين آمين بالجبر ، بالسر ، بالشر

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعضے غیر مقلد بھی عجب چیز ہیں ان کی عبادات میں بھی فساد کی نیت ہوتی ہے اللہ کے واسطے وہ بھی نہیں ہوتی ، آمین بالجہر بیشک سنت ہے مگر ان کا مقصود محض فساد کرنا ہوتا ہے، پس اصل میں اس فساد سے منع کیا جاتا ہے، ایک مقام پر ایسے ہی اختلاف میں ایک انگریز تحقیقات کے لئے متعین ہوا، اور اس نے اپنے فیصلہ میں سے بھی اختلاف میں ایک انگریز تحقیقات کے لئے متعین ہوا، اور اس نے اپنے فیصلہ میں سے عجب بات کسی کہ آمین کی تین قسمیں ہیں، ایک آمین بالجبر میشافعیہ کا فد ہب ہے اس کی تائید میں احادیث وارد ہیں، ایک آمین بالسریہ حنفیہ کا فد ہب ہے اس میں بھی حدیث یں وارد ہیں تیس تائید میں بالشریک میں امام کا فد ہب نہیں اور نہ اس میں کوئی حدیث وارد ہے جوآج کیل کے لوگ عموماً کہتے ہیں اس لئے اس سے منع کیا جانا جا ہے غرض بعض لوگوں کو عبادات میں بھی شراور فسادی مقصود ہوتا ہے۔

الافاضات الیومہ ج ۵ سے متاس العزیز ۱۳۲۱س)

# ایک شرّ ی غیر مقلد کی شرارت کا قصه

ایک غیرمقلدصاحب بہت لڑا کا تھے،ایک مسجد میں انہوں نے آمین بالحجر کہی،اس وقت جماعت میں ایک گاؤں کا آ دمی بھی تھا،اس نے کہا ہمارے گاؤں میں آ کر آمین کہو( تو بتاؤں ) پوچھاتہ ہارا گاؤں کہاں ہے؟اس نے پیۃ نشان بتلایا، یہ بزرگ قصداً وہاں

کئے اور نماز پڑھی آمین جہر سے کہی ، پھر کیا تھالوگوں نے رفع یدین شروع کر دیا۔

(سفرنامه لا مورلكه يوس ٢٥٦ بحواله مديدا بل حديث)

# شر ی اور فتنه پروشخص کو سجر میں آنے سے روکا جاسکتا ہے یانہیں؟

سوال نمبر (۸۲۵) بوجه خوف فتنه (جیسا که اکثر مشاہدہ میں آتا ہے) ان کا (بعنی غیر مقلدین کا) مساجد مقلدین میں آنے دینا شرعام منوع ہے یانہیں؟

(نوٹ) یہاں غیرمقلدین مساجداحناف میں باوجودیکہ ان کو (مقلدین

کو)مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں آ کران کی (مقلدین کی)جماعت میں شامل ہوتے ہیں

اور مقلدین میں سے کسی نے ذرابھی چول کی تو پندرہ ہیں منتظمین مسجد پر جھوٹے دعوے عدالت غیر مسلم دائر کرتے ہیں اور جھوٹے گواہ پیش کر کے جھوٹی گواہی دلواتے ہیں اس

عدالت غیر سم دانز نرنے ہیں اور جھوے تواہ پیں نرنے بھون توان دوانے ہیں ان طرح پر فساد ہر پاکرتے ہیں جس کا نتیجہ اکثر مواقع میں بیہوا کہ مساجد ویران ہو گئیں اور

لوگوں نے بخو ف جھگڑاوفسادمسجد میں آنااورنماز پڑھنا چھوڑ دیا۔

(جواب)في الدرالمختار احكام المسجد :ويمنع (آكل الثوم)

(من المسجد)وكذاكل موذ ولوبلسانه.

روایت ہے معلوم ہوا کہ جو تخص مسجد میں آکر ایذا دیتا ہو یافساد کرتا ہواس کو مسجد میں آکر ایذا دیتا ہو یافساد کرتا ہواس کو مسجد میں آئے کی ممانعت کر سکتے ہیں خواہ کسی فرقہ کا ہو، مگر ممانعت ایسا تخص کر سکتا ہے جس کی ممانعت سے فساد میں زیادتی نہ ہوجائے ورنے فسر مین السمطر ووقف تحت المیزاب (لیمن بارش سے بھاگے اور پرنالہ کے نیچے جاکر کھڑ ہے ہوگئے) کا مصدات ہوجائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ مسلحت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب منع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔

(امدادالفتاوي كتاب الوقف احكام المسجدص ٢٥ ١ ج٦)

#### آمین بالجبر کہنا بھی جب سنت سے ثابت ہے پھراس پڑل

### كرنے سے طبعی انقباض كيوں ہوتاہے؟

ایک مرتبہ محمد مظہر سلمہ میر ہے ساتھ قنوج گئے، وہاں جلسہ میں غیر مقلد بھی آئے سے لوگوں نے ان سے تعرض کرنا چاہا تھا میں نے منع کردیا تولوگ مان گئے ،اس کے بعد پہلی رکعت میں ان میں سے زیادہ لوگوں نے آمین پکار کر کہی اور جب دیکھا کہ کسی نے پہلی رکعت میں ان میں پہلے سے کم لوگوں نے آمین کہی ، مجھے شبہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے پکار کر آمین کہنے سے جوانقباض ہوتا ہے یہ خباشت نفس کی دلیل ہے، کیونکہ جوفعل سنت ہواس سے انقباض کے کیا معنی ،نماز کے بعد محمد مظہر نے ایک لطیفہ بیان کیا جس سے وہ شبہ جاتا رہا، وہ کہنے گئے بیلوگ جس طرز سے آمین کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں خشوع وخضوع اور پستی کے آثار نمایاں ہونے چاہئیں خواہ زور ہی سے دعا کی جائے اور میں خشوع وخضوع کے میں خشوع وخضوع کے اس کے آثار نمیاں معلوم ہوتی ، ایک لیے سامار تے ہیں خشوع وخضوع کے آثار نمایاں ہونے چاہئیں خواہ زور ہی سے دعا کی جائے اور ان کے آمین معلوم ہوتے۔ (ملفوظات وعربت میں دارج والمفوظ کے آثار نہیں معلوم ہوتے۔

#### غيرمقلدين ميں اہل تقوي وصلحاء كيوں نہيں ہوتے؟

یکسی گہری بات ہے اس میں سوچنے کی بات میہ کہ ان لوگوں میں دیندار اور متقی کے وان ہیں ہوتے ؟ جب کہ ہر بات میں عمل بالحدیث کا دعویٰ ہے۔

وجہ یہی ہے کہ کسی ایک کے پابندنہیں، ذراکوئی بات پیش آئی سوچ کر کسی ایک روایت بڑمل کرلیا،اورروایتوں میں انتخاب کرنے کے لئے اپنی رائے کو کافی سمجھا۔ پس اس کوصور تاً تو چاہے کوئی اتباع حدیث کہہ لے مگر جب اس کامنتہیٰ رائے پر ہے تو واقع میں اتباع رائے ہی ہوا۔

(حسن العزيز ص ١٥٥ جه)

#### آزادی نفس اورغیر مقلدیت کے کرشھ

ایک مولوی صاحب کا قصہ ہے کہ اس نے ساس کو حلال کردیا تھا کس شخص نے ا بیعورت سےشادی کی تھی پھرساس پر دل آگیا، توایک غیرمقلدعالم کے پاس گیااور کہا مولوی صاحب کوئی صورت ایس بھی ہے کہ ساس سے نکاح حلال ہوجائے کہاہاں! بتلا کیادے گا؟اس نے کچھ سودوسورویئے دینا چاہا کہااتنے میں بیفتو کی نہیں لكھ سكتا ، واقعی ایمان فروشی بھی کر ہے تو دنیا کچھ تو ہوغرض ہزار پرمعاملہ طے ہوااور فتو کی کھھا گیا ، وہ فتویٰ میں نے بھی دیکھا ہے ،اس میں کھھا تھا کہ ساس میشک حرام ہے مگر دیکھنا رہے کہ ساس کے کہتے ہیں،ساس کہتے ہیں منکوحہ کی مال کو اور منکوحہ وہ ہے جس سے نکاح صحیح منعقد ہوا ہو،اوراس شخص کی عورت چونکہ جاہل ہے اور جاہل عورتوں کی زبان ہےا کٹڑ کلمات کفریہ نکل جاتے ہیں اس لئے ضرورہے کہاس کے منہ سے بھی کوئی کلمہ کفریہ نکلا ہوگا اور نکاح کے وقت اس کو کلمے پڑھائے نہیں گئے ،اس لئے میہ مرتدہ ہےاورمرتدہ کےساتھ نکاح صحیح نہیں ہوتا للہذا بیعورت منکوحہ نہیں ہے تو اس کی ماں ساس بھی نہیں بیس اس کی ماں سے نکاح درست ہے،ر ہابیہ کہ وہمنکوحہ کی ماں نہیں تو موطؤ ہ کی ماں تو ہے جس سے حرمت مصاہرت کا مسّلہ تعلق ہے تو بیا بوحنیفہ کا اجتہادی مسکہ ہے جوہم پر ججت نہیں،حرمت مصاہرت کواس نے غیر مقلدی کی مدمیں اڑا دیا، اورساس کومنکوحہ کی تکفیر سے اڑا دیااور پیسب ترکیبیں ہزاررویئے نے سکھلائیں۔ (وعظاصلاح ذات البين ملحقهآ داب انسانيت ٣٥٧،٣٥٨ )

### غیر مقلد ہونا آسان ہے مقلد ہونامشکل ہے

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ غیر مقلد ہونا تو بہت آسان ہے البتہ مقلد ہونا مشکل ہے کوئکہ غیر مقلدی میں تو یہ ہے کہ جو جی میں آیا کرلیا، جسے چاہا بدعت کہد دیا، جسے چاہا سنت کہد یا، کوئی معیار ہی نہیں مگر مقلد ایسانہیں کرسکتا، اس کوقدم قدم پردیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔

(الا فاضات اليوميه جهم ٣٧٨،٣٧٧)

#### آ زادغيرمقلدوں کي مثال

آزاد غیرمقلدوں کی الیمثال ہے کہ جیسے سانڈ ہوتے ہیں اس کھیت میں منھ مارا، کبھی اس کھیت میں، نہ کوئی کھونٹا ہے نہ تھان توان کا کیا،......ایسے لوگوں میں خودرائی کا بڑامرض ہوتا ہے۔

(الا فاضات اليومية جهم ٣٧٨،٣٧٧)

اتباع ہوئی سے بچنا جب ہی ہوتا ہے جب ایک سے بندھ جائے ور نہ نرے دعویٰ ہی دعویٰ ہیں ، مقلدین میں بہت سے لوگوں کی حالت اچھی نکلے گی بخلاف غیر مقلدین کے کوئی شاذ و نادرہی متی نکل آئے تو نکل آئے ور نہ بہت سے حیلے جواور نفس پرور ہیں، ابوصنیفہ سے بندھتا ہے نفس ، ور نہ چچچو ندر کی طرح یہ بانڈی جاسونگھی وہ ہانڈی جاسونگھی وہ ہانڈی جاسونگھی او ہانڈی جاسونگھی او ہانڈی کے جاسونگھی ، یوں کوئی مختاط بھی نکل آئے لیکن تھم اکثر پر ہوتا ہے، اچھے اچھوں کے حالات ٹول کرد کھے لئے ہیں، انقاء ایک میں بھی نہیں الا ماشاء اللہ! اس کا اقر ار خود ان کے گروہ کو بھی ہے۔ آج کل خبریت ہے تو سلف کے اتباع ہی میں ہے اور رائے کو دخل دینے میں مفاسد ہیں ، تجربہ ہے کہ اتباع سے نکل کرآ دمی بڑی دور پہنچتا ہے جتی کہ بعض اوقات اسلام سے نکل جاتا ہے۔

#### غيرمقلدين كااعتراف

میں نے قنوح میں ایک مرتبہ وعظ کہا اور کچھ رسوم مروجہ کے متعلق گفتگو کی ، منصف غیر مقلدوں نے کہا،آج معلوم ہوا کہ تبع سنت ہم بھی نہیں صرف دو چارسنت پر عمل کر رکھا ہے۔

اسی طرح ایک غیرمقلدنے کہا کہ ہم لوگوں میں احتیاط بالکل نہیں ہے، ہمارا ممل بالحدیث صرف آمین بالجبر اور رفع یدین میں ہے اس کے سواکسی عمل کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، چنانچے عطر میں تیل ملاکر بیچتا ہوں اور بھی وسوسہ بھی نہیں گذرا کہ بیحدیث سرخدا نہ ہے۔

حضرت نے فرمایا بیحالت ہےان لوگوں کی کہ جوحدیث کہتے پھرتے ہیں۔ ایک غیر مقلد مجھ سے کہنے گئے کہ ہمارے علماء سوائے آمین بالجبر اور رفع یدین کے کچھ نہیں جانتے ،اسی واسطے ہم معاملات کے مسائل آپ سے پوچھا کرتے ہیں، حالانکہ بیہ شخص بہت سخت ہیں۔
(حسن العزیزس ۳۹۴،۳۹۱)

مولا نامچرحسین صحاب بٹالوی غیر مقلد تھے مگر منصف مزاج ، میں نے خودان کے رسالہ' اشاعة السنة''میںان کا بیر صنمون دیکھاہے جس کا خلاصہ بیہ ہے:

'' بچیس سال کے تجربہ سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدی بے دینی کا دروازہ ہے'' حضرت گنگوہیؓ نے اس قول کوسیل السد ادمین نقل کیا ہے۔

(مجالس حكيم الامت ص ١٦٨)

## غيرمقلدين كاايين متعلق خودا قرار

فر مایا قنوج میں ایک صاحب عامل بالحدیث سے ملاقات ہوئی مجھ سے کہنے لگے

ا بی حضرت ہم صرف نماز ہی کے چند مسکلوں میں حدیث پڑمل کرتے ہیں باقی معاملات میں حدیث کا نام بھی نہیں لیتے مثلاً میں عطر بیچیا ہوں اور اس میں تیل بھی ملا تا ہوں غرض عملاً ہم بہت کمزور ہیں۔

#### بعض علاء غير مقلدين كي شهادت

خواجہ عزیز الحسن صاحب کے عزیزوں میں ایک صاحب غیر مقلد سے ہکھنو میں میں اوعظ ہوااس میں شریک ہوئے تو بہت متاثر ہوئے ،مولا نا ثناء اللہ امرتسری سے اجازت طلب کی (اور کہا کہ ) میں فلاں عالم کے وعظ میں شریک ہوا تو جھے بڑا نقع معلوم ہوا میرا دل چاہتا ہے کہ چھ دنوں کے لئے ان کے پاس جا کر رہوں ، جواب دیا کہ ضرور رہو، ان کی صحبت میں برکت ہے ، پھر یہ صاحب کچھ دن یہاں آکر رہے جب رخصت ہونے گئے میں برکت ہے ، پھر یہ صاحب کچھ دن یہاں آکر رہے جب رخصت ہونے گئے تیں باکسی چیز کو یہاں خلاف حدیث نہیں پایا بجزاس کے کہ صوفیاء کے خاندانوں کی چیز تقشیندیو وغیرہ خلاف سنت معلوم ہوتا ہے۔

حضرت نے فرمایا: اول تو یہ تقسیم کوئی شرعی تقسیم نہیں محض اصطلاح ہے اس لئے کوئی بدعت نہیں ، دوسرے یہ تقسیم کسی کے نزدیک بھی کوئی ضروری چیز نہیں آپ کو کامل اختیار ہے کہا پنے آپ کوان میں سے کسی طرف بھی منسوب نہ کریں۔

(مجالس حكيم الامت مطبوعه د ، ملى ص ٣٢٧)

راسی طرح ایک اور مولوی صاحب یہاں آئے تھے )انہوں یہاں سے جاکر اعتابات سے جاکر اعتابات کے تھے )انہوں یہاں سے جاکر اعتراض کے طور پر ککھا کہتم نے جواوقات کا انضباط کیا ہے خیرالقرون مین بیافنباط نہ تھا اس لئے بیسب بدعت ہے،اگر بدعت کے یہی معنیٰ ہیں جوان حضرت نے سمجھے ہیں کہ جو چیز خیرالقرون میں نہ ہوتو وہ بدعت ہے، تو خیرالقرون میں توان کا بھی وجود نہ تھا لیس بی بھی مجسم بدعت ہوئے،کیا خرافات ہے؟

ان بزرگ کو بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں ، بیرانضباط کسی کے اعتقاد میں عبادت تو نہیں اس لئے ان کا خیرالقرون میں نہ ہونا اوراب ہونا بدعت کوستلزم نہیں، خیرالقرون میں ہونے کی ضرورت اس وقت ہے جب کہاس فعل کومن حیث العبادت کیا جائے اورا گرمن حیث الانتظام کیا جائے وہ برعت نہیں۔ (الا فاضات الیومیص ۱۳۴،۱۲۵)

#### کیاغیرمقلدین بھی حنفی ہیں؟

فر مایا کانپور میں ایک دفعہ میراوعظ ہوا، وہاں غیر مقلدین رہتے ہیں میں نے وعظ میں کہا کہ مسائل دوطرح کے ہیں منصوصہ اور غیر منصوصہ ،سوغیر منصوصہ میں ظاہر ہے کہ رائے کا ہی اتباع کروگے اوراپنی رائے سے زیادہ بڑے کی رائے زیادہ قابل اتباع ہے اور یہاں سوائے امام ابوحنیفہ کے دوسرے مذہب کے فتاوی مل نہیں سکتے تولامحالہ ان مسائل میں امام صاحب کا اتباع کروگے اور ایسا کرتے بھی ہو، تو تم زیادہ مسائل میں عملاً حنفی ہوئے اوراعتبارا کثر ہی کا ہوتا ہے تو اس اعتبار سےتم عملاً حنفی ہو گے تو پھرا پینے کو حنفی کیوں نہیں کہتے کہ جھگڑافساد بھی نہ ہو۔ (کلمۃ الحق ص١٢٢)

غيرمقلدين بھي نوحنفي ہيں کيوں کہ کوئي گيہوں کا ڈھير ايبانہيں ہوتا جس ميں جونہ ہو، مگر باعتبار غالب کےوہ ڈھیر گیہوں کا کہلا تا ہے،اسی طرح تارکین تقلید کے اعمال میں بھی غالب حفیت ہی ہے، کیونکہ دوشم کے اعمال ہیں دیانات اور معاملات ،معاملات میں تو حنفیہ ہی کے فتوے سے اکثر کام لیتے ہو،اور دیانات میں بھی غیرمنصوص زیادہ ہیں، جن میں حفیت کالباس لیاجا تا ہےاختلاف کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔

پساس کے پیھیے کیوں علیحدہ ہوئے ہو، چنانچہا یک منصف غیرمقلدنے کہا کہ غیر مقلدتوعالم ہوسکتا ہے، ہم جاہل کیا تقلید چھوڑیں گے۔ (حسن العزیزص ۳۳۹ ج۲) ایک صاحب <sup>ج</sup>ن کوعدم تقلید کی طرف میلان تھا کہنے لگے کہ ہم تو بیعت کو ہدعت

سمجھتے تھے، میں نے کہاد کیچلوجس حدیث سےا ثبات ہےوہ میری گھڑی ہوئی تو ہے نہیں، دلالت کو دیکیےلو، (حقیقة الطریقه میں میں نے اثبات بیعت سے متعلق حدیث نقل کی ہے) چھر وہ مجھ سے بیعت ہوئے اور غیر مقلدی چھوڑی، غیر مقلد بھی بعض مجھ سے یو چھ کر ذکرشغل کرتے ہیں ، میں تشدد نہیں کرتا ، البتہ یہ اقرار کر لیتا ہوں کہ بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ کرنا اور بر گمانی نہ کرنا کہ حنفیہ حدیث کےخلاف کہتے ہیں ،غیر مقلد سے پیشرط بھی کر لیتا ہوں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں آمین بالجبر اور رفع پدین نہ کرنا کیونکہ ہیہ محض مستحبات ہیں۔

(حسن العزيز ص ٣٣٨ ج٦)

#### نمبر دو کے غی

شايدتم كوبيشبه ہوكهاس صورت ميں <sup>حن</sup>في كہنے ميں لوگوں كودهوكه ہوگا كه شايد بي<sup>بھ</sup>ى متعارف حنفی ہیں یعنی فی جمیع المسائل ، تو ہم میں اود وسر ہے حفیوں میں فرق ہی ندر ہا، سوفرق میں بتلائے دیتاہوں وہ بیر کہ حنفی کی دوشم ہوجا ئیں گی ایک نمبراول یعنی فی جمیع المسائل وہ تو ہم ہوئے ،نمبردوم لیتن فی اکثر المسائل وہ تم ہوئے ،بس تواپنے کو حفی نمبردوم کہد دیا کرو ( كلمة الحق ص١٢٢) دھو کہ نہ ہوگا۔

فرمایا غیر مقلدین کے مجمع میں بمقام قنوج ایک دفعہ وعظ ہوا تومیں نے کہا(چندمقد مات کاتم بھی انکارنہیں کرسکتے )۔

- (۱)مسائل غیرمنصوص میں تم بھی رائے کی تقلید کروگے۔
- (۲) دوسرے بید کہ رائے اپنے سے بڑے کی لینی جائے۔
- (۳) تیسرے بیر کہ مسائل غیر منصوصہ منصوصہ سے عدد میں زیادہ ہیں۔
- (۴) چوتھے بہ کہ ہندوستان میں سوائے حنفیہ کے اور کوئی مذہب رائج نہیں تو لامحالہ

آپ امام صاحب کی تابعداری کریں گے،باقی پیرشبہ کہ پھرتو ہم حنفی ہوگئے تو فرق نہ رہا، فرق میں بتلادیتاہوں وہ یہ کہ حنفیہ کی دونشمیں ہیں ایک نمبراول وہ تو ہم ہوئے دوسرے نمبردوم وہ بیرکہ اکثر مسائل میں تو تابع اور بعض میں خلاف،تو تم نمبردوم کے حنفی ہوئے اور اس سے فائدہ (بیہوگا) کیزاع کم ہوجائے گا۔ (الکلام الحن حصد دم)

#### اصل مٰدہب کےاعتبار سےغیرمقلدین بھی کیے مقلد ہیں

فرمایا ایک شخص غیرمقلدیرتا یا گڑھ میں ملے اور فاتحہ خلف الامام کے متعلق سوال کیامیں نے کہا آپ کودوسر ےسب مسائل محقق ہو گئے؟انہوں نے کچھ جواب نیدیا میں نے کہا کہ اچھا آپ مسلمان ہیں پھر میں آپ سے دلیل پوچھوں گااور دنیا بھر کے مٰداہب کو پیش کر کے سب کی تر دید کراؤں گا اگر آپ ایک جگہ بھی جھیجکے تو آپ مقلد ہیںاور جب کہ آپ اصل مذہب میں مقلد ہیں تو فرعی مسائل میں تقلید کرتے کیوں عارآتی ہے؟ بات وہی ہے کہ لوگول کواس وفت کام کرنامقصود نہیں ہے ورنہ کام کرنے (ضرورة العلم بالدين ص٠١) والوں کی صورت ہی اور ہوتی ہے۔

#### ائمه مجهتدين كىشان ميں گستاخى كرنا جائز نہيں

کسی مجتہد کی شان میں گستاخی وبدزبانی کرنایادل سے بدگمانی کرنا کہ انہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے جائز نہیں ، کیونکہ ممکن ہے کہان کو بیرحدیث نہ بیٹی ہو، پایسند ضعیف پینچی ہو، پااس کوکسی قریبنه شرعیہ سےمؤول سمجھا ہواس لئے وہ معذور ہیں،اورحدیث نہ پہنچنے سےان کے کمال علمی میں طعن کرنا بھی بدز بانی میں داخل ہے۔

کیونکہ بعض حدیثیں ا کابرصحابہ کو جن کا کمال علمی مسلم ہے نہ پیچی تھیں مگران کے کمال علمی میں اس کوموجب نقص نہیں کہا گیا۔ چنانچہ حدیث میں حضرت ابوموک ؓ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت مانگئے کے قصہ میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد مجھ سے تنفی رہ گیا ، مجھ کو سود اسلف کرنے نے مشغول کردیا۔

(بخاری شریف،ابوداؤد)

د کیھو! حضرت عمر رضی الله عنه کو حدیث استیذ ان کی اطلاع نبھی اکیکن کسی نے ان پر کم علمی کاطعن نہیں کیا، یہی حال مجم تہ کا سمجھو کہ ان پر طعن کرنا ندموم ہے۔

(الاقتصادص 🗚)

## حضرت گنگوہی کا واقعہ

حضرت گنگوہی تم حدیث کا سبق پڑھارہے تھے کسی حدیث میں امام شافعی کے تمسک (دلیل) کا جواب دیا تو ایک طالب علم غایت سرور کے ساتھ کہنے لگے کہ حضرت! اگرامام شافعی بھوتے تو وہ بھی مان جاتے ،مولانا کو یہ سنتے ہی بہت تغیر (اور غصہ) ہوا، فرمایا کہ میں کیا چیز ہوں اگرامام شافعی ہوتے تو مجھ سے بولا بھی نہ جاتا اور میں تو ان کا مقلد ہوتا، اتنا ادب ہوتا ہے جہتدین کا۔

(روح القیام ملحقہ برکات رمضان س ۱۳۲۲)

#### ائمہ پرستِ وشتم کرنے کا نتیجہ

جولوگ اہل حق کوسب وشتم کرتے ہیں ان کے چہروں پر نو مِلم نہیں پایا جاتا بلکہ خالص کفارا سے ممسوخ نہیں پایا جاتا بلکہ خالص کفارا سے ممسوخ نہیں پائے جاتے ، جتنے بدلوگ ہیں اس کی وجہ میں میں نے بطور لطیفہ کے کہاتھا کہ کفر فعل باطن ہے اس کا اثر چھپا ہوار ہتا ہے اور سب وشتم فعل ظاہر ہے اس کا اثر نمایاں ہوجا تا ہے۔

(حن العزیزص ۱۹۹۸ جس کی تاریخ لفظ''سگ'' سے نکالی ہے ، فرمایا ایک بے افرامایا

کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا جولفظ عامی مسلمان کو بھی کہنا جائز نہیں ایسے بڑے امام مقبول عندانحققین والائمکی نسبت کہے۔ (حسن العزیزص ۱۹۳۶ج ۲۸)

#### بادب كامنه قبله سے پھر جاتا ہے

فرمایا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت گنگوہی ؓ نے فرمایا ہے کہ جس کا جی چاہے قبر کھود کرد کھ لے مولوی ۔۔۔۔کامنھ قبلہ سے پھراہوا ہوگا، اس پر مولوی ابوالحسن صاحب نے عرض کیا ،میں نے بیہ بات حضرت گنگوہی ؓ سے خودسی ہے،حضرت کے بید لفظ تھے جوکوئی ائمہ پر طعن کرتا ہے اس کا منھ قبر میں قبلہ سے پھر جاتا ہے، میں دیکھ رہاہوں کہ منھ قبلہ سے پھر گیا ، بیاس وقت فرمایا تھا جس وقت کہ مولوی صاحب کیا تھا بی دیکھ رہائے تھی ۔ (حسن العزیز ص ۱۹۲۸ ہے)

#### متصلب مقلداومخلص غيرمقلدكو براكهنا جائزنهيس

اسی طرح جمہد کے اس مقلد کوجس کو اب تک اس شخص مذکور کی طرح اس مسئلہ میں شرح صدر نہیں ہوا، اور اس کا اب تک یہی حسن طن ہے کہ جمہد کا قول خلاف حدیث نہیں ہے اور وہ اس گمان سے اب تک اس مسئلہ میں تقلید کر رہا ہے اور حدیث کور ذہیں کرتا لیکن وجہ موافقت کو فصل سمجھتا بھی نہیں تو ایسے مقلد کو بعجہ اس کے کہ وہ بھی دلیل شرعی سے متمسک ہے اور اتباع شرعی ہی کا قصد کر رہا ہے۔ (ایسے خص کو برا کہنا جائز نہیں)۔ اسی طرح اس مقلد کو اجازت نہیں کہ ایسے خص کو برا کے جس نے بعذ رمذکور اس مسئلہ میں تقلید ترک کردی ہو، کیونکہ ان کا بیا ختلاف ایسا ہے جوسلف سے چلا آیا ہے جس کے باب میں علماء نے فرمایا ہے کہ اپنا فد ہب طنا صواب محتمل خطاء اور دوسر افد ہب طنا خطا

#### غيرمقلدين كے اہل حق ہونے یانہ ہونے كامعيار

۔ اگرکوئی اہل حدیث تقلید کوحرام نہ سمجھے،اور بزرگوں کی شان میں بدز بانی اور بدگمانی نہ کر بے تو خیر یہ بھی بعض سلف کا مسلک رہا ہے،اس میں بھی میں تنگی نہیں کرتا ہوں، ہاں دل کا بوری طرح ملنا نہ ملنا اور بات ہے۔

(انفاس عیسلی ص۲۳۵ ج۲)

#### ايك غيرمقلدانصاف يبندسے مكالمه

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا: کہ ایک غیر مقلد مولوی صاحب کھنو سے یہاں آئے تھے، نہایت صفائی کی باتیں کیں، بڑاہی جی خوش ہوا، خوش فہم اور بجھدار تھے، ملتے ہی کہنے گئے کہ شاید بعد میں آپ کو معلوم ہو کر کہ یہ فلال جماعت کا شخص ہے تگی ہوتی اس لئے میں پہلے ہی عرض کے دیتا ہوں کہ میں نے کہا میں آپ کے صدق اور پہلے ہی عرض کے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتن تگی نہیں خلوص کی قدر کرتا ہوں، اور میں بھی صاف بتلائے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتن تگی نہیں کہ محض فری اختلاف سے انقباض ہو، ہاں جن لوگوں کا شیوہ بزرگوں کی شان میں گتا خی کرنا اور بدتہد بی سے کلام کرنا ہے ایسے لوگوں سے ضرور لڑائی ہے، یہ مولوی کرنا اور بدتہد بی سے کلام کرنا ہے ایسے لوگوں سے ضرور لڑائی ہے، یہ مولوی صاحب سین عرب صاحب کے بوتے ہیں جو بھو پال میں تھے، کی روز رہے اور بڑے طاف سے رہے، ویسے بھی آئے کھیں گئی کے دکھر ان لوگوں کو عامل بالحدیث ہونے کا بڑا کھیں گئی کے دوسروں کو بدعتی اور مشرک ہی شجھتے ہیں، کہتے تھے کہ یہاں پر تو کوئی بات بھی دعوی ہے، دوسروں کو بدعتی اور مشرک ہی شجھتے ہیں، کہتے تھے کہ یہاں پر تو کوئی بات بھی حدیث کے خلاف نہ دیکھی۔

دومسئے بھی پو چھے ایک تو یہ کہ اہل قبور سے فیض ہوتا ہے یانہیں؟ میں نے کہا کہ ہوتا ہے اور حدیث سے ثابت ہے اس پر ان کو جمرت ہوگئی کہ حدیث سے اہل قبور سے فیض ہونا

کہاں ثابت ہوگا،اس لئے کہ ساری عمر حدیث میں گذرگئ کسی حدیث میں نہیں دیکھا، میں نے کہاں ثابت ہوگا، اس لئے کہ ساری عمر حدیث میں گذرگئ کسی حدیث ہے کہ سی صحابی نے لاعلمی میں ایک قبر پر خیمہ لگا لیا، وہاں ایک آ دی سورہ تبارک الذی پڑھ رہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا یہ سورہ مردہ کوعذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔

(عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خباء ه على قبروهو الايحسب أنه قبر فاذافيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذى بيده الملك الخ)

د کیھئے قر آن کاسننا فیض ہے یانہیں؟اور مردے سے قر آن سنا تواہل قبور سے فیض ہوایانہیں؟ بے حدمسرور ہوئے ،خوش ہوئے ،کہا کہآج تک اس طرف نظرنہ گئی۔

دسرامسّله ساع موتیٰ کا یو چھااور کہا کہ' إغَّكَ لاّسَمِحُ الْمُؤتّی'' قرآن میں ہےجس ہے اس کی نفی معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا کہ حدیث میں وقوع ساع مصرح ہے اور اس آیت نے فی نہیں ہوتی ،اس لئے کہ یہاں برحق تعالیٰ نے کفار کوموتی سے تشبیہ دی ہےاور تشبیه میں ایک مشبہ ہوتا ہے اور ایک مشبہ بہاور ایک وجہ تشبیبہ جودونوں میں مشترک ہوتی ہے،تو یہاں وہ عدم ساع مراد ہے جوموتی اور کفار میں مشترک ہے،اوراموات کا ساع وعدم ساع تو معلوم نہیں مگر کفار کا تو معلوم ہے کہ قرآن وحدیث کو سنتے ہیں مگر وہ ساع نافع نہیں اوربیمعلوم ہے کہ مشبہ مشبہ بدمیں وجہ شبہ میں تماثل ہوتا ہے، پس کفارے جوساع منفی ہے لیعنی ساع نافع وییا ہی ساع اموات ہے منفی ہوگا نہ کہ مطلق ساع ، بے حدد عادی ، پھر بیعت کی درخواست کی، میں نے کہا کہ اس میں تعجیل مناسب نہیں، پھر بیان کیا کہ میں فلاں عالم غیرمقلد سے بیعت بھی ہو چکا ہول، میں نے کہا کہ اب تکرار بیعت کی کیا ضرورت؟ کہنے لگے کہان سے بیعت تو بہ ہوجائے گی آپ سے بیعت طریقت، میں نے کہا کہ بیہ ہتلا پئے کہانہوں نے بوقت بیعت آپ سے کیا عہدلیا تھا؟ کہا کہ کتاب وسنت برعمل اورامر

بالمعروف ونهى عن المنكر \_

میں نے کہا کہ یہی یہاں پر ہے،اس کےعلاوہ اور کوئی چیز نہیں،بس مقصود حاصل ہے،اس پرسوال کیا کہ کیا تکرار بیعت خلاف شریعت ہے؟ معصیت ہے؟ میں نے کہا کہ معصیت تونہیں مگر بواسط مفضی ہو سکتی ہے معصیت کی طرف، وہ پیر کہ جب شیخ اول کو معلوم ہوگا کہ یہاں کے تعلق کے بعد فلاں جگة تعلق پیدا کیا، تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہوہ انقباض کااثر قبول کرتی ہیں تواس اثر ہے حُب فی اللہ میں کمی ہوگی، یابالکل زائل ہوجائے گی، پھراس کےساتھ ہی تکدر ہوگا اور پیتکدراذیت ہے،اورُحب فی اللہ کا بقاواجب ہےاور اذیت سے بچانا بھی واجب ہے ،اور بہ نکرارِ بیعت سبب ہوا اس واجب کے اخلال کا تو بواسط مفضی ہوامعصیت کی طرف، حیرت میں تھے بیجارے کہ یہاں تو ہر چیز حدیث کے ماتحت ہے، ہجھ تو گئے ہوں گے کہ ہم حدیث وقر آن کوخا کنہیں سمجھتے ، بیاللہ کافضل ہے کہ ہرچیز بقدرضرورت قلب میں پیدافر مادیتے ہیں، بحمراللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں سےضرورت کی ہرچیز کانوں میں پڑچکی ہے،جس نے زیادہ کتابوں کے دیکھنے سے بھی مستغنی کردیا ہے،اور کتابیں تو پہلے ہی ہے نہیں آتی تھیں نہ بھی طالب علمی کے زمانہ میں زیادہ کنج وکاوش کی گئی اور نہاس کے بعد کتب بنی کی طرف رغبت ہوئی ،بس یہ جو کچھ ہےا ہیۓ بزرگوں کی دعاء کی برکت اورخداوند جل جلالهٔ کافضل ہے کہ گاڑی کہیں آئتی نہیں \_

ملفوظات حكيم الامت ص٥٢٩ ج٣ قسط ٥ ملفوظ نمبر٢٢،٨٧٢ جمادي الاولى اهتاج

#### ایک اورمکالمه

(ایک غیرمقلدمولوی صاحب کا میرے پاس خطآیا کہ میں تہہارے پاس امتحان لینے کے لئے آنا جاہتا ہوں، چنانچہ وفت مقررہ پروہ تشریف لائے اورمجلس میں بھی بیٹھے، اس مجلس میں )ایک شخص میرے پاس آیا اس پرخواہش نفسانی کا غلبہ تھا، مگرغریب نادار تھا

اتنی قدرت نتھی کہوہ نکاح کر سکے،اس نے آ کر مجھ سے اپنی حالت بیان کی اورعلاج کا طالب ہواابھی میں اس کو جواب بھی نہ دینے پایا تھا کہ میرے بولنے سے قبل اس کی گفتگو سنتے ہی آپ(غیرمقلدصاحب) بولے کہ روزے رکھا کرو کیونکہ حدیث میں آیاہے و من لم يستطع فعليه بالصوم

0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

(بخاری ومسلم مشکوة شریف ص ۲۶۷)

یعنی جو تحض نکاح کرنے کی استطاعت نه رکھتا ہواس کوروزے رکھنا چاہئے اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے روز ہے بھی رکھے تھے مگراس سے بھی میری خواہش کم نہیں ہوئیاس کا بیرجواب س کران (غیرمقلد)صاحب کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

میں نےان صاحب کوسنا کراں شخص سے دریافت کیا کتم نے کتنے روزے رکھے تھے؟اس نے کہا دوروزے رکھے تھے میں نے کہا یہی وجہ ہے کہتم کو کامیا لی نہیں ہوئی، کیونکہ تم کو کثرت سےروز بےرکھنے جاہئے تھے،اور بیٹمر طخوداس حدیث یاک سے ثابت ہےاوروہاس طرح کہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کاارشاد ہے، فعلیہ بالصوم لفظ علیٰ لزوم کے لئے آتا ہےاورلزوم کی دوقشمیں ہیں ایک لزوم اعتقادی دوسر عے ملی مگر دلائل سے یہاں لزوم اعتقادی تو مراد ہونہیں سکتا ، کیونکہ بیصوم (روز ہ رکھنا ) فرض نہیں محض علاج ہے بس لزوع مملی مراد ہوگا اورلزوعملی ہوتا ہے تکرار وکثر ت ہے، چنانچہ جب کوئی شخص کسی کام کو بار باراور کثرت سے کرتا ہوتو سمجھا جاتا ہے کہ بیکام اس نے اپنے اویر مملی طور پر لازم کرلیا ہے پس مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہے کہ کنڑت سے روزے رکھو،اور مشاہدہ ہے کہ قوت بہیمیہ (شہوانی قوت) کے انگسار (توڑنے ) کے لئے جو کہ علاج کا حاصل ہے، تھوڑے روزے کافی نہیں بلکہ کثر ت صوم پریہاثر مرتب ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شروع رمضان میں ضعف نہیں ہوتااورآ خررمضان میںضعف ہوجا تاہے۔

اور بہ تجربہ ہے کہ شروع رمضان میں تو قوت بہیمیہ شکتہ نہیں ہوتی بلکہ رطوبات

رفة ضعف بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں پوراضعف ہوجا تا ہے جس سے قوت بہیمیہ بریں جس تاریخ

شکست ہوجاتی ہے کیونکہاس ونت روز ہ کی کثر ٹ مختفق ہوجاتی ہے۔

وہ سائل تو چلا گیا مگر مجتهد صاحب پھر پھے ہیں بولے میرے پاس ان کا خطآ یا تھا کہ میں تمہاراامتحان لینے آتا ہوں ان ہی غریب کا امتحان ہو گیا۔

(الا فاضات اليومييس ١٦٥ج و ٢٢١ج ١٠)

## ایک غیرمقلد *سے حضرت تھ*انو کی کام کالمہ

ارشادفر مایا که ایک نیم غیر مقلد نے مجھ سے کہا کہ مولانا روی ، جامی وشیرازی کے اقوال کی تاویل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کے ظاہر کی الفاظ پر حکم کیوں نہیں لگادیا جاتا، میں نے کہا وہ ضرورت ایک حدیث سے ثابت ہے، کہنے لگے کوئی حدیث میں ضرورت آئی ہے؟ میں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ دو جناز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرے اور صحابہ نے ایک کی مدح کی اور ایک کی مذمت ، آپ نے دونوں پر فرمایا قلدو جبت ، آگے و جبت کی نفیر جنت اور نارسے (فرمائی) اور اس کی وجہ بیفر مائی کہ انتم شہداء اللہ فی الارض ا تنا تو حدیث سے ثابت ہے، اب آپ چال کر جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوکر ان بزرگوں کی نسبت دریافت کریں تو ہر شخص ان کابرزگ ہونا کیاں کرے گاتواس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ یہ اور ایک کی جونا کی تواس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ یہ اولیاء ہیں ، یہی وجہ ہے کہ ان کے قول کی تو جہیہ کہ ان کے قول کی دوجہیہ کرتے ہیں۔ (کامة الحق میں)

## ایک نابیناغیرمقلدسے مکالمه

فرمایا کہ ایک نابینا غیر مقلد نے کہیں وعظ کہا اس میں بیہ بیان کیا کہ لوگوں نے

تاویلیس کر کے دین کوخراب کر دیا، تاویلوں کی کچھ ضرورت نہیں بس ظاہر پڑٹل کرنا چاہئے ایک صاحب نے انہیں جواب دیا کہ اچھا میں کہتا ہوں کہتم دوزخی ہواور پیقر آن شریف کی اس آیت سے ثابت ہے، وَ مَنُ کَانَ فِیُ هٰلَاٰ ہٖ اَعُمیٰ فَهُوَ فِیُ الْاٰخِرَةَ اَعُمیٰ (جواس دیا میں بھی نابینا ہوگا) چونکہ تم نابینا ہواس لئے اس آیت کے موافق دوزخی ہو، ان غیر مقلد نے جواب دیا کہ یہاں اس کا پیم مطلب نہیں ہے ان صاحب نے کہا کہ آپ بیتا ویل کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر پڑئل کیجئے! آپ تو فرما چکے ہیں کہ ظاہر پڑئل کرنا چاہئے کیس آپ کے بقول معنی کے اندر موقعہ کل کا دیکھنا ضروری ہے ہی نہیں اس پروہ غیر مقلد خاموش ہو کرش مندہ ہوئے۔

(حسن العزيزج ٢ص١٢١)

# غیرمقلدین کے نزدیک کیاحنفی کافرہیں؟

اورا گرانہیں کے اصول کو مانا جائے (لیعنی احادیث کو ظاہر پر رکھ کرموؤل نہ کیا جائے) تو مَنُ تَرَک الصَّلوة مَّ مُتَعَمِّدًا فَقَدُ کَفَرَ اور لاَصَلوة لِمَنُ لَّمُ يَقُرأ بِأُمِّ الْكِحَتَ ابن صدیثوں کی ان کے نزدیک کوئی تاویل نہ ہوگی اور سارے فنی تارک صلاق ہوئے (کیونکہ امام کے پیچھے فاتح نہیں پڑھتے ہیں) اور تارک صلوۃ کا فرہے تو سبحنی کا فرہوئے نعوذ باللہ من ہل النہل ۔

کا فرہوئے نعوذ باللہ من ہل النہل ۔

#### ایک عامی شخص کاغیر مقلد مولوی سے مکالمه

ایک عامی شخص نے غیر مقلد عالم کواسی بناء پر شخت الزام دیا،ان سے پوچھاتھا کہ ''من توک الصلواۃ متعمدا فقد کفو'' (دار قطنی عن انس، کشف الحفاس۲۱۳) ( لعنی جس نے قصداً نماز چھوڑ دی وہ کافر ہوگیا ) کے کیامعنی ہیں؟ کہا کہ معنی کیا ہوتے ، تاویل کی ضررت ہی کیا ہے بس جونماز نہ پڑھے وہ کا فرہے۔ (مشکلوۃ شریف)

عامی نے کہا کہ حنفی لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے اور حدیث میں ہے کہ

لاصلواة لمن لم يقر أبفاتحة الكتاب \_ ( بخارى وسلم مشكوة شريف باب القرأة في الصلوة )

( یعنی جوسورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ) توبیلوگ آپ کے اصول پر کہاں میں

کچھتاویل نہیں، تارک صلوق ہوئے اور تارک صلوہ کا فرہے تو کیا حنفی سب کا فرہیں؟ جناب وہ عالم صاحب دم بخو دہو گئے اورا یسے خاموش ہوئے کہ کچھ جواب نہ بن

پڑا، کیونکہ وہ محض اس بات پران کی تکفیر نہیں کرتے ، پس نہ حنفیوں کو کا فرکہہ سکے اور نہ حدیث میں تاویل کرنے میں داخل حدیث میں تاویل کرنے کا فرمیں داخل

حدیث یں تاویں مرسعہ یوملہ ہاویں اور حیات مرہ ان ہے روییت مرسوء ہریں رہ ہے،مگر عامی شخص نے ان کوالزام دے کر ہتلا دیا کہ بدون تاویل وقیاس کے چارہ نہیں اور بیہ ش

الزام دینے والاا یک عامی شخص لو ہارتھا۔ غرض مشکو ۃ و بخاری کا تر جمہ دیکھ کراجتہاد کرنا جاہلوں کا کام ہے، اینے منھ میاں

مٹھوبننا اور بات ہےاگر وہ کسی محقق عالم کے سامنے اپنے اجتہادات بیان کریں تو حقیقت معلوم ہوجائے ، وہ ان کے اجتہادات کی قلعی کھول کرر کھدےگا۔

رب کے رہا ہے۔ اس مردوق ہے مصل کتابوں کے یاد کر لینے کا نام اجتہاد نہیں۔ اجتہادتوا یک خاص امردوق ہے مصل کتابوں کے یاد کر لینے کا نام اجتہاد نہیں۔

(انتاع علماء،ملحقه دعوت تبليغ صا۳۵)

### ایک غیرمقلدمولوی کا حاجی امدادالله صاحب مکی می مختصر مناظره

فرمایا که ایک بارحضرت حاجی صاحب اورایک متشده غیر مقلد سے مناظرہ ہوا، وہ غیر مقلد مید مناظرہ ہوا، وہ غیر مقلد مدینه منورہ جانے سے منع کرتا تھا اور لا تشد السوحال الاإلی شلشہ مساجد (بخاری و مسلم، مشکوۃ تشریف باب المساجد، الفصل الاول) سے استدلال کرتا تھا، حضرت کے فرمایا کیازیارت ابوین، طلب علم وغیرہ کے لئے سفر جائز نہیں؟

اس کا اس نے جواب نہیں دیا ، پھروہ کہنے لگا ،اگر جانا جائز بھی ہوتو کوئی فرض وواجب توہوہی گانہیں کہ خواہ مخواہ جائے ،حضرت ؓ نے فرمایا ہاں شرعاً تو فرض نہیں کیکن طریق عشق میں تو ہے، خیال سیجئے سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنائیں اور وہ قبلہ بن جائے،حضرت ابراہیم علیہالسلام سجد بنائیں اور وہ قبلہ قراریائے اورآ تخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم مسجد بنائیں تووہ کیااتنی بھی نہ ہو کہ وہاں لوگ زیارت کو حایا کریں؟ چونکہ حضرت صلی الله عليه وسلم كى شان عبوديت تقى اورشهرت نالسنة تقى اس كئة آپ كى مسجد قبله نهيں ہوئى ،اس شخص نے کہامسجد نبوی کے لئے تو جانا جائز ہے مگر روضۂ شریف کے قصد سے نہ جانا چاہئے،حضرت نے فرمایا کہ سجد نبوی میں فضیلت آئی کہاں سے؟ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے،تو مسجد کے لئے تو جانا جائز ہواورصاحب مسجد جن کی وجہ سے اس میں فضیلت آئی ان کی زیارت کے لئے جانا ناجائز ہو؟ عجیب تماشاہے،وہ لا جواب ہوئے۔ اورا گرکوئی کہے کہ آپ کی زیارت کہاں ہوتی ہے مرف قبر کی ہوتی ہے؟ جواب بیہ ہے کہا یک حدیث میں آپ نے دونوں کومساوی فرمایا من زار نبی بعد مـماتي فكانّمازارني في حياتي ،(وفيي رواية من زارني بعد وفاتي عندقبري فکانّمازارانی فی حیاتی لیخیٰجس نے میری وفات کے بعد میری قبر پرمیری زیارت کی توالیاہے جیسےاس نے میری حیات میں میری زیارت کی 🕽

(بيهج ص ۹۸۹ جس،خلاصة الوفاص ۳۲۸ جرا، ومثله في المشكوة قرص ۲۴۱ جرا)

اس کے بعد حضرت کے نے فرمایا اللہ نیا الصّر اطَ الْمُسْتَقِیْم پڑھے وقت معنی کا خیال کرکے پڑھا کرواور ہدایت کی دعامانگا کرو، وہ کہنے لگا کہ جھے اس بارہ میں دعائے ہدایت کی ضرورت نہیں ،حضرت کے نے فرمایا دعا کرنے میں حرج کیا ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر حق بیدنہ ہوں تو خدا ہدایت کرے اس کے بعد قریب مغرب کی نماز میں وہ غیر

۔ مقلدی کی وجہ سے گرفتار کرلیا گیا پھراس نے کہا کہ میں تو مدینہ منورہ جاؤں گااس وفت

حچوڑا گیااورمدینهردانه ہوگیا۔

(مجادلات معدلت ملحقه دعوات عبديت ص ۱۵۸ج۱۹)

فرمایا کان پورمیں ایک دفعہ اربعین (نامی کتاب) کا امتحان ہور ہاتھا، اس مجمع میں ایک مولوی صاحب غیر مقلد بھی تھے، اتفاق سے میصدیث امتحان میں آئی من حج ولم یز دنبی فقد جفالعنی جس نے جج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے جفا کی۔

اس پرمولوی صاحب نے کہا کہاس سے مقصود مدینہ کا جانا ثابت نہیں ہوتا اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مراد ہے، قبر شریف کی زیارت تو مراد نہیں ،اس کے بعد متصل میرحدیث تقی ۔

من زارنسی بعد مسماتی فکانما زارنبی فی حیاتی لینی جس نے میری وفات کے بعدمیری زیارت کی تو گویاس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہتووہ مولوی صاحب خاموش ہوگئے۔

(الكلام الحسن حصد وم ملفوظ نمبر ۲۲۱)

#### فصل

## غير مقلدين مي متعلق چندا ہم فقاوي

غالی غیرمقلدین سے اختلاف فروع میں نہیں اصول میں ہے

#### غير مقلدين كے ايك اشتہار كاجواب

سوال (۵۸۲) ایک اشتہار غیر مقلدوں کا مقام چاند پور میں آیاوہ آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں، اس کا مضمون صحیح ہے یانہیں؟ اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہئے یانہیں؟

حاصل مضمون اشتہار معنون بر ' نقل معاہدہ علائے اہل حدیث وفقہ مرخولہ عدالت کمشنری دہلی' چونکہ دہلی ودیگر امصار میں اکثر نافہم لوگوں نے مسائل فرعیہ میں تنازعات بہنچائی، بمعنی بریاکر کے طرح طرح کے اشتہار ورسائل مشتہر کئے اور نوبت بعداوت پہنچائی،

فساد وعناد بڑھتا گیا،نوبت بفو جداری پہونچی، حالانکہ بیاختلاف سلف صالح سے چلاآتا ہے، کین ان حضرات میں بغض وعنادنہ تھا،اورآج کل لوگ انہیں فروعی مسائل کے سبب

ا تفاقی حرمتوں میں مبتلا ہورہے ہیں، کیونکہ غیبت وعداوت بالا تفاق حرام ہے،جن مسائل میں اختلاف ہےوہ ریہ ہیں۔

نجاست آب، آمین بالجهر، رفع یدین، و دیگر مسائل اختلا فیه، بعض نے حرام سمجھا، بعض نے مشل موکدہ، غرض جادہ اعتدال سے گذر گئے، ایک فریق دوسر نے ریق کے افعال میں طعن وتو بین سے پیش نہ آوے، اور نماز ایک فریق کی دوسرے کے پیچھے جائز ہے، آپس میں محبت واتحاد رکھیں، کوئی کسی کو برااور بدمذہب نہ جانے، منازعت اور تکرار نہ کرے، انتمال مختصرۃ، مواہیر فلال وفلال وو شخط فلال وفلال ازعلائے مقلدین وغیر مقلدین مقام دہلی۔

**السجسواب**: نقل معامده اہل حدیث وفقہ مدخولہ عدالت کمشنری دہلی سے گذرا، مضمون معلوم ہواان جھگڑوں میں بولنے کو لکھنے کو جی نہیں جا ہا کرتا کیونکہ کچھ فائدہ نہیں نکاتیا ، ناحق وقت ضائع ہوتا ہے، مگرآ یے نے دریافت فرمایا ہے، ناچار عرض کیاجا تا ہے کہاس کا مضمون بظاہر سیجے ہے،مگر حقیقت میں دھو کہ دیا ہے، کیونکہ ہمارانزاع غیر مقلدوں سے فقط بوجہ اختلاف فروع وجزئیات کے نہیں ہے،اگریہ دجہ ہوتی تو حنفیہ شافعیہ کی بھی نہنتی ہڑائی دنگہ ر ہا کرتا،حالانکہ ہمیشصلح واتحادر ہا، بلکہ نزاع ان لوگوں سے اصول میں ہوگیا ہے، کیونکہ سلف صالح کوخصوصاً امام اعظم علیدالرحمة کوطعن وتشنیع کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور حیار نکاح سے زیادہ جائز رکھتے ہیں ،اورحضرت عمررضی اللہ عنہ کو دربارۂ تراوی کے بدعتی ہتلاتے ہیں اور مقلدول كومشرك بمجهركر مقابله مين اپنالقب موحدر كھتے ہيں،اور تقليد ائمه كومثل رسم جاہلانِ عرب كے كہتے ہيں كہ وہ كہا كرتے تھے وَ جَـ لُّهُ نَـاعَـ لَيْبِهِ آبَـا لَنَـنَـا، معاذالله استغفر الله ، خداتعالیٰ کوعرش پر بیچها ہوامانتے ہیں،فقہ کی کتابوں کواسباب گمراہی سبجھتے ہیں،اورفقہاء کو مخالف سنت کھہراتے ہیں،اور ہمیشہ جویائے فساد وفتنہ انگیزی رہتے ہیں علی مذاالقیاس بہت سے عقائد باطلہ رکھتے ہیں کہ نفصیل وتشریح اس کی طویل ہے،اور مختاج بیان نہیں، بہت سے بندگان خدایر ظاہر ہے، خاص کر جوصاحب ان کی تصنیفات کو ملاحظہ فر ماویں ان پریہامر اظہر من الشمّس ہوجاوے گا۔ پھراس پر عادت تقیہ کی ہے،موقع پر حبیب جاتے ہیں ، ا کثر باتوں سے مکر جاتے ہیں اور منکر ہوجاتے ہیں ، پس بوجوہ مٰدکورہ ان سے احتیاط سب اموردینی ودنیاوی میں بہتر معلوم ہوتی ہے، باقی لڑنا جھگڑناکسی سے اچھانہیں کہ انجام اس کا بج خرابی کے پیچنہیں ہوتا، اور مخالف مخاصم جھگڑنے سے راہ پرنہیں آتا، تو پھر تکرار بے فائدہ \_ كياحاصل،قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَالَّيُهَاالَّذِينَ امَنُواْعَلَيْكُمُ انْفُسَكُمُ لاَيَضَرُّ كُمُ مَنُ ضَلَّ إِذَاهُتَدَيْتُمُ ٱلأيه، والله ولى التوفيق والسلام على من اتبع الهدىٰ ــ (۸رمحرم اوساه امدادالفتاوي ص ۵۶۱ جهمسوال نمبر۵۸۲)

#### غيرمقلدين كى تلبيس ودسيسه كارى

## غيرمقلدين كي خدمت ميں اشرف على كى تقرير

سوال (۴۸۴)السلام علیم،ایک چوورقد انجمن اہل حدیث مرادآ بادنے کلام المحققین نام رکھ کرشائع کیا ہے جو ہمراہ اس پر چہ کے ارسال خدمت کرتا ہوں، جس میں الاقتصاد اور امداد الفتادی مولفہ آنجناب اور مکا تیب رشیدیہ مرتبہ مولوی عاشق علی الہی صاحب میر شمی سے یہ دکھایا گیا ہے کہ آنجناب تقلید شخصی کو اچھانہیں سمجھتے ،کیا جناب کی تحریرات کا یہی مطلب ہے جو غیر مقلدین مراد آباد نے سمجھا ہے؟ جو بات جناب کے نزدیک صحیح اور قابل عمل ہوتح رفر مادیں فقط والسلام

البحواب: چوورقہ دیکھا،دوسرے حضرات کی تحریرات کی مفصل تحقیق انہی حضرات سے کرنا مناسب ہے کہ ان کی تحریر کی نقل میں کیا گیا گئی ہے، باقی اپنی تحریرات کو میں نے اصل ہے منطبق کرنا چا ہاتو ناقل کی چند خیا نتیں معلوم ہوئیں،اور چرت ہوئی کہ بیصا حب مدع عمل بالحدیث کے ہیں،اور پھرافتر اء وکذب تلبیس کو کس طرح جائز اور گوارافر ماتے ہیں، چنانچے سرسری نظر سے خاص میری طرف منسوب کی ہوئی تحریر میں تین امر قابل تنبیت تھیں ہوئے۔

اول تذکرۃ الرشید سے میرے خط کا جو مضمون نقل کیا ہے وہ میں نے بطور تحقیق اور رائے کے نہیں کھا، بلکہ بطور اشکال کے پیش کیا ہے، یعنی بعض اعمال مشکلم فیہا میں جن پر بدعت ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے (ان میں) اور تقلید میں فرق پوچھنا مقصود ہے، چنا نچہ جہاں تک ناقل نے میری عبارت نقل کر کے چھوڑ دی ہے اسی کے ایک سطر بعد بیعبارت کہ ''باوجود ان سب امور کے تقلید شخصی کا استحسان ووجوب مشہور و معمول بہ ہے'' سواس کا فتح

کس طرح مرفوع ہوگا ہے۔

دلیل صری اس امر کی ہے کہ مقصوداس سے رفع شبہ ہے، باوجود شلیم کرنے وجوب تقلید شخص کے ،ورنہ اگراس کا وجوب تسلیم نہ ہوتا تو پھراشکال ہی کیا تھا ،اورسوال ہی کی ضرورت نتھی،سوایک خیانت تو یہ کی کہ میرےسوال کومیری تحقیق بنایا، پھرمیرےاس خط کے جواب میں مولا نانے بیکھاہے جوصفحہ۳۳اپر ہے،جس میں وہ فرق بتلا دیا ہے،اورجس کومیں نے شلیم کیا ہے،اس پر ناقل صاحب نے نظر نہیں فرمائی، یا قصداً چھیایا، کیا یہ کلییس اورعش نہیں ہے۔

دوم اقتصاد سے جوعبارت نقل کی ہے وہ بھی ناتمام ہے، یہ مضمون ایک جزو ہے مقصد ہفتم کااس کے اول میں تصریح ہے کہ اگر عالم تبحر کوخود یااس کے قول سے دوسرے کو مجہّد کے قول کا مرجوح ہونا بھی معلوم ہوجاو بے واگراس میں دلیل شری سے مل کی گنجائش ہواورراجح یژممل کرنے سےاحتال فتنہ وتشویش کا ہوتو مرجوح یژممل کرلے،اور دوحدیثوں سے اس پر استدلال کیا ہے، اس کے بعد پر کھا ہے:

اورا گر گنجائش عمل نہیں بلکہ ترک واجب یاار تکاب امر ناجائز لازم آتا ہے،اور بجز قیاس کےاس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ،اور جانب راحج میں حدیث صریح صحیح موجود ہے، اس کے بعدوہ عبارت چلی گئی ہے جو ناقل نے لکھی ہے، پھر آ گے چل کر نصر یح کی ہے صفحہ ۲۹ میں کہا یسے مقلد کو بوجہاس کے کہوہ بھی دلیل شرع سے متمسک ہے،اورا تباع شرع ہی کا قصد کررہاہے براکہنا جائز نہیں۔

یہ ہے بورامضمون ملخصاً ،اب اس کو ملاحظہ فرمایئے ،اور ناقل صاحب نے جواس سے ثابت کرنا چاہا ہے اس کود مکھئے کہ اس کو اس عبارت سے کیا تعلق ۔

سوم ،امدادالفتاویٰ سے جوعبارت نقل کی ہےاس کا سیاق وسباق بھی اپنے لئے

#### 

مفر بجھ کر حذف کر دیا ہے، اس سے اوپر فقہاء ومحدثین کے مسلک کی مفصل تاریخ کھ کرکہا ہے کہ یہاں تک کہ اس سے زیادہ فتنہ انگیز وقت آیا اور دونوں فریقوں میں تشدد بڑھا، اس کے بعد اول بعض مقلدین کے تشرد کا بیان ہے، اور ناقل صاحب نے صرف اس کوفقل کیا ہے، اور اس کے بعد بیعبارت ہے:

''اوربعض اہمحدیث نے قیاس وتقلید کو مطلقاً حرام اور اقوال صحابیَّوْتا بعین کوغیر مستند کھر ایا، اور ائمکہ مجمہدین کو یقیناً خاطی وغادی اور کل مقلدین کو مشرکین و مبتدعین کے ساتھ ملقب کیا، اور سلف پر طعن اور خلف پر لعن اور ان کی تجہیل وضلیل وتحیق وتفسیق کرنا شروع کیا، حالانکہ اس تقلید کا جواز مجمع علیہ امت کا اور داخل عموم آیة وَ اتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ اور آیت فَاسُئَلُوْ ااَهُلَ الذِّکُر اِنْ کُنْتُمُ لاَ تَعُلَمُون کے ہے الے۔

یہ پورامضمون ملخصاً ، اب ناقل صاحب سے کوئی پوچھے کہ اس میں تقلید شخصی کی حرمت و مذمت علی الاطلاق کہاں ہے ، اگر تقلید غیر مشروع پر کلام ہے تو غیر مقلدین کی بھی مذمت اوران پر ملامت ہے ، تو دونوں جزوں پڑمل کرو، اورا گرہم کومنصف ہجھتے ہو، اور عمل کی کا تتمہ یہ بھی ہے کہ ایک اشتہارا ورچھیواؤجس کی بیسرخی ہوکہ:

''غیرمقلدین کی خدمت میں اشرف علی کی تقریراوربعض غیرمقلدین مدعیان اتباع کی تلبیس و بےانصافی''۔

ہماری زندگی میں ہم پر بیافتر اء،اللّٰدتعالیٰ اصلاح فر مائے۔

(امدادالفتاويٰ ٣٨٢جه سوال ٩٨٨)

أيها الاخوان لاتسعوا في الأرض بالفساد والطغيان فان الفتنة أشد من القتل بالسيف والسنان والله المستعان على البليات والأحزان ربنا توفنا على الحق والايمان ،فقط \_

(امدادالفتاوي ١٩٣٥ج٩)

### غیرمقلدین کی تلبیس و دسیسه کاری کے ساتھ کئے گئے

#### سوالات اور حضرت تھانوی کے حکیمانہ جوابات

سوال) اہل حدیث جواپے آپ کوعامل بالحدیث کہتے ہیں اور لباس وضع میں احتیاط کا پہلوا ختیار کرتے ہیں اور ائمہ کرام ؒ احتیاط کا پہلوا ختیار کرتے ہیں اور ائمہ عظام ؒ کو خطمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ائمہ کرام ؒ کے حق میں سوءادب اور گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں ، رفع یدین اور آمین بالحجر بھی کرتے ہیں ، علمائے کرام حفیہ کی جانب سے ان پرفتو ہے تکفیر و تبدیع کے لگائے جاتے ہیں ، اور ان کے رسوا کرنے کے لئے رضا خانیوں کے رسائل پھیلائے جاتے ہیں حالا نکہ علمائے کرام دیو بندگی تصانیف میں کافی اصلاح موجود ہے اور وہ وہ بہتانات اور انتہامات ان پرلگائے جاتے ہیں جن کا وجود نہیں ہوتا لہٰذامسائل حسب ذیل کا جواتے حریفر مادیں۔

(۱) اہل حدیث مسلمان ہیں یا کافر؟ (۲) اہل حدیث سی ہیں یابد عتی ؟ (۳) اہل حدیث کو سلام کرنا جائز ہے حدیث کو سلام کرنا جائز ہے یانہیں ۔ بینواتو جروا۔

رجواب کا گرحنیفہ کا وہی عمل ہے جوسوال میں مذکور ہے تو تھم ظاہر ہے جواب کی حاجت نہیں اورا گرواقعہ بدل کر لکھا ہے تو دوسر نے فریق کا بھی بیان درج سوال ہونا چاہئے بدون اس کے جواب مفیز نہیں اھ۔

(اشرف السوائح حصہ وم ص ۸)

غیرمقلدین خوداجتها دکرنے اور تقلید شخصی کے انکار کی وجہ سے

اہلسنت والجماعت سےخارج ہوں گے یانہیں؟

سوال (۵۴۸) كيافر ماتے ميں علمائد ين ومفتيان شرع متين ان مسائل ميں

کہ آیا فی زمانناغیر مقلدین جواپے تنیئ اہل حدیث کہتے ہیں اور تقلید شخصی کو ناجائز، بہیئة کذائید داخل اہل سنت والجماعت ہیں، یا مثل فرق ضالہ روافض وخوارج وغیر ہاکے ہیں، ان کے ساتھ مجالست و خالطت و منا کحت عامی مقلدین کو جائز ہے یا نہیں؟ اوران کے ہاتھ کاذیجہ کھانا درست ہے یا نہیں؟

350

**سے ال دو ئے۔** جاعت میں شامل ہونادرست ہے یانہیں؟

#### الجواب عن السوال الأول والثاني :

مسائل فرعیه میں کتاب وسنت واجماع وقیاس مجتهدین سے تمسک کر کے اختلاف کرنے سے فارج ازابل سنت نہیں ہوتا، البنة عقائد میں خلاف کرنے سے یا فروع میں بجج اربعہ مذکورہ کو ترک کرنے سے خارج ازابلسنت ہوجاتا ہے، اور مبتدع کی اقتداء کمروہ تحریمی ہے، اس قاعدے سے سب فرقول کا حکم معلوم ہوگیا۔ (امداد الفتادی سے سب فرقول کا حکم معلوم ہوگیا۔ (امداد الفتادی سے سب فرقول کا حکم معلوم ہوگیا۔

## غيرمقلدين كالهسنت والجماعت ميس شامل مونے كى تحقيق

غیر مقلدین کے اہلسنت میں داخل ہونے کے متعلق سوال تھا۔

جواب تحریر فرمایا که بعض کے عقائد ایسے ہیں کہ وہ خارج از اہلسنت ہیں مثلاً بعض غیر مقلد قائل ہیں کہ جارنکاح سے زائد جائز ہیں۔

یااگرکوئی فرض نماز قصداً ترک کرے تواس کے لئے استغفار کافی سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قضاوا جب نہیں ،ایسے ہی بعض صحابہ کو براسجھتے ہیں۔

ہاں نفس وجوب تقلید شخصی کے انکار سے اہل سنت سے خارج نہیں ہوتے ، کیونکہ ہمیشہ سے مختلف فیہ مسکلہ رہا ہے، چنانچ بعض محدثین بھی اس کے عدم وجوب کے قائل ہیں۔ (دعوات عبدیت ص ۱۴۷ماج ۱۹)

#### 351

#### الهسنت والجماعت كى تعريف اورعام ضابطه

اہل سنت و جماعت وہ ہیں جوعقا کد میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقہ پر ہوں، جو شخص عقا کد یا اجماعیات میں مخالفت کرے یا سلف صالحین کو برا کہے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج اوراہل ہو کی وبدعت میں داخل ہے۔

(الاقتصاد ص

#### غیر مقلدین کا شار کس طبقه اور فرقه میں ہے

الدرس الخامس والتسعون في المذاهب المنتحلة إلى الإسلام في زماننا: أهل الحق منهم اهل السنة والجماعة المنحصرون باجماع من يعتدبهم في الحنفيه والشافعية والمالكية والحنابلة، وأهل الأهواء منهم غير المقلدين الذين يدعون اتباع الحديث وأنّى لهم ذالك.

(ترجمہ) سبق نمبر ۹۵ ہمارے زمانہ کے ان مذاہب کے بارہ میں جو اسلام کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں:

اہل حق ان میں سے اہل سنت والجماعت ہیں جو مخصر ہیں باجماع ان حضرات کے جن کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جن کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حفیہ شافعیہ مالکیہ اور حنابلہ میں اہل ہواان میں غیر مقلدین ہیں جو کہ اتباع حدیث کا دعوی کرتے ہیں حالانکہ انہیں اس دعوی کا حق حاصل نہیں ( کیونکہ اتباع حدیث سے ان کا دور کا بھی واسط نہیں سوائے چند حدیثوں کے ظاہر الفاظ پڑمل کرنے کے )۔ حدیث سے ان کا دور کا بھی واسط نہیں سوائے چند حدیثوں کے ظاہر الفاظ پڑمل کرنے ہے )۔ (مائید دروس مطبوعہ دبلی میں 19

#### اہل ہویٰ واہل بدعت کا ایک فرقہ

ایک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کہ آپ غیر مقلدوں کی اسی بات کو لئے چھرتے ہیں،اس میں تو گنجائش بھی ہے،ان میں تو بہت سے لوگ چپار نکاح سے

زائد کو جائز کہتے ہیں، ایسے لوگ غیر مقلدین کیا بدعتی ہوئے، جس طرح بہت سے فرقے بدعتی یہ ہوئے، جس طرح بہت سے فرقے بدعتی یہ بھی ہے، ایک غیر مقلد صاحب نے دادا کی بیوی سے نکاح کو جائز لکھ دیا ، خیر اب تورجوع کرلیا ہے ،ان بزرگ پر خود غیر مقلدوں نے نفر کا فتو کی دیا ہے، یہ بھی عجیب فرقہ ہے ان میں اکثر بے باک، گستاخ دلیر ہوتے ہیں ، ذراخوف آخرت بھی نہیں ہوتا ، جو جی میں آتا ہے جس کو چاہتے ہیں کہددیتے ہیں ، شیعوں کی طرح الیوں کا بھی تیرائی فدہب ہے۔

(الا فاضات اليوميه ج٢ص٢٩٣)

# برعتیوں اور غیر مقلدوں کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں

#### اوروه اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں یانہیں؟

سےوال (۲۸۹) ایک شہر میں بعض لوگ حنی کہلاتے ہیں اور مولودخوانی، فاتحہ خوانی، تیجہ، دسوال، بیسوال چالیسوال وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، اور بعض لوگ غیر مقلد کہلاتے ہیں، اور ان مور مذکورہ سے مجتنب اور ازحد نافر ہیں، اور انکہ اربعہ گواصحاب فضائل ومنا قب جانبے ہیں مگر وجو بتقلید تخصی کے منکر ہیں پس نماز میں ان دونوں فریق میں سے کس کی اقتد اء کرنی چاہئے؟

ایک شخص غیرمقلد ہے اور بزرگان دین کوعلی مبیل المراتب بزرگ جانتا اور شرک وبدعت سے از حدنا فراورا پنے آپ کو کتاب وسنت کا متبع بتلا تا اورا حادیث صحیحہ کوا قوال ائمہ عظامؓ پرتر جیح دیتا بلکہ واجب التقدیم جانتا اور وجوب تقلید شخصی کامنکر ہے۔

ا درایک شخص حنفی مذہب کا پورا پابندہ، سرمواس کا خلاف نہیں کرتا،اب ان دونوں میں کس کی اقتد اء درست ہے؟اگر دونوں کی درست ہےتو کس کی اقتد اءاولی وافضل ہے؟ جو شخص غیر مقلد مذکورالحال کو بدعتی جانتا اورائمۂ محدثین مثش امام بخاریؓ وغیرہ کو پنساری (مفردات ومر کبات ادوبی فروش) وغیره اورائمه جمتهدین مثل امامنا الاعظم کو حکیم وطبیب کهتا ہے اور تاہیں ،اور وطبیب کہتا ہے، تعنی محدثین گوالفاظ خفیفہ سے یا دکرتا ہے، تو یہ خض برعتی ہوگا یا نہیں ،اور ائمہ محدثین گوان لفظوں سے یا دکرنا درست ہے یا نہیں ؟

مئکر وجوب تقلیر تخصی عندالله ملام ومعاتب ومعاقب وخارج از اہل سنت و جماعت ہوگا یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

المبحدواب: غیر مقلد مذکور فی السوال اگراورکسی اعتقادی یا عملی بدعت میں مبتلانه ہوجیسا کہ اس زمانہ میں بعض غیر مقلدین ہوگئے ہیں صرف انکار وجوب تقلید شخص سے کہ ایک فرع مختلف فیہ ہے خارج ازابل سنت نہیں ہے، اوراسی طرح مقلد مذکور فی السوال الثانی بھی داخل اہل سنت ہے البتہ حنی مذکور فی السوال الاول والثالث اوراسی طرح جوغیر مقلد کسی اعتقادی یا عملی بدعت میں مبتلا ہویہ دونوں مبتدع ہیں اور مبتدعین کی افتد اء مکر وہ ہے، اور غیر مبتدع ہیں جب کہ اور صفات میں مساوی ہول امامت میں برابر ہول کے، البتہ جس کی امامت موجب تقلیل جماعت ہواس کی امامت اس عارض کے سبب خلاف اولی ہے۔
امامت موجب تقلیل جماعت ہواس کی امامت اس عارض کے سبب خلاف اولی ہے۔
(امداد الفتادی علی ۲۲۹ ہے۔ کہ اور کے دول کی البتہ جس کی المت میں مداد الفتادی سبب خلاف اولی ہے۔

برعتيو ل اورغير مقلدول كوبيعت كرنا چاہئے يانہيں؟

سوال (۱۷۱) جولوگ سوئم وفاتحہ وغیرہ کرتے ہیں اور بعض ان میں سے متشد داور بعض نرم وعلی ہذا غیر مقلد بھی اگر ان حضرات میں سے کوئی شخص احقر کے ذریعہ سے داخل سلسلہ ہوتو ہیعت کروں یانہیں؟ حاجی صاحبؓ کے سلسلہ میں مختلف قسم کے لوگ تھے جو ارشاد ہوخیال رکھا جاوے۔

البعواب: رسوم بدعات کے مفاسد قابل تسامی نہیں، صاف کہد ہے کہ ہمارا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اورغیرمقلداگر دووعد بے کریت و مضا نَقنهیں،ایک بید که مقلدوں کو برانتہ جھوںگا اور مقلد سے بحث نہ کروں گا،اور دوسرے بید کہ مسئلہ غیر مقلد عالم سے نہ پوچھوں گا بلکہ مقلد سے پوچھوں گا۔
(امدادالفتادی ۲۰۰۳ج۵)

#### غیر مقلدین کی حضرت تھا نوگ سے درخواست بیعت

#### اور حضرت تھانو کی کے شرائط بیعت

کھنو کے ایک غیر مقلد مجھ سے بیعت ہیں میں نے ان سے شرط کر کی تھی کہ کہی کو برانہ کہنا، نیز سے کہ میری مجلس میں اگر غیر مقلدوں کی برائی بیان کی جائے تو سننا پڑے گا برانہ ماننا، بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ کرنا، مقلدوں کو برانہ سجھنا، اختلافی مسائل جن سے شورش ہوتی ہو، ان میں خاموش رہنا اور جو بدعات ایسی ہیں کہ جن میں ہم بھی منع کرتے ہیں اوران کی کچھاصل بھی ہے ان میں شریک تو نہ ہونا کیکن اصل سے نفی بھی نہ کرنا، انہوں نے بیسب شرطیں منظور کرلی تھیں، چنانچہ وہ فسادی نہیں ہیں، اکثر غیر مقلدین جو اہل باطن سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ فسادی نہیں ہوا کرتے۔

(ملفوظات دعوات عبديت ١٣٦٥ ج١٩ ملفوظ ٩٦)

#### غیر مقلدول کی بابت حکیم الامت حضرت تھانو گی کی وسعت ظرفی حکیم الامیة ، حضریة ، قانوگی کیسوانخ نگارخواد عزیز الحین صاحب محذور بخیر

حکیم الامت حضرت تھانوی کے سوانح نگارخواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب تحریر فرماتے ہیں:

کوئی طالب (یعنی طالب اصلاح) گواہل حدیث ہو، کیکن تقلید مذکورکوحرام (اور شرک) نہ سمجھتا ہو، اور حضرات فقہاء وائمہ کی شان میں بدزبانی اور بدگمانی نہ کرتا ہوتو پھر حضرت والا اس کی تعلیم وتلقین بلکہ داخل سلسلہ کر لینے سے بھی اٹکارنہیں فرماتے ، چنا نچہ ایسے متعدداہل حدیث صاحبان حضرت والا سے دونوں قشم کا تعلق رکھنے والے موجود ہیں، گوبعض نے حضرت والا سے تعلق پیدا کرنے کے بعد بطورخودا پناقدیم مسلک چھوڑ کر تقلید ہی کواختیار کرلیا، کیکن حضرت والا نے بھی اشارۃً یا کنابیہً بھی ان کوابیا کرنے کا ایما نہیں فرمایا نہ شورہ دیا۔

بلکہ ایک اہل حدیث صاحب نے جوحاضر خانقاہ ہوئے تھے، نماز جہری میں آمین بالجہر نہ کہی تو حضرت والا کوشبہ ہوا کہ شاید ہم لوگوں کے خیال سے ایسانہیں کیا، چنانچہ جن صاحب کے ساتھ وہ تشریف لائے تھے، ان سے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کے خیال سے انہوں نے آمین پکار کرنہیں کہی تو ان کو مطمئن کرد بجئے گا، یہاں ان کوکوئی رو کئے ٹو کئے والنہیں، آزادی سے اینے مسلک پررہیں، تکی برداشت نہ کریں۔

۔۔۔۔حضرت والا ایسے امور میں تنگی نہیں فرماتے ، بلکہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی اہل حدیث تقیلد کو حرام نہ سمجھے اور بزرگوں کی شان میں بدزبانی نہ کرے، تو خیر، یہ بعض سلف کامسلک رہاہے، اس میں میں بھی تنگی نہیں کرتا۔ (انٹرف السواخ ص ۱۵-۱۵-۱۵)

#### حاجى امدا دالله صاحب مهاجر مكن كاواقعه

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؓ سے ایک غیر مقلد شخص بیعت ہوئے اور انہوں نے یہ شرط کی کہ میں مقلد نہ ہوؤں گا، بلکہ غیر مقلد ہی رہوں گا، حضرت نے فرمایا کہ کیا مضا لقہ ہے؟ بیعت ہونے کے بعد جونماز کا وقت آیا تو انہوں نے نہ آمین زور سے کہی اور نہ رفع یدین کیا، کسی نے حضرت حاجی صاحب سے ذکر کیا کہ حضرت آپ کا تصرف ظاہر ہوا، فلاں شخص جو غیر مقلد سے، وہ مقلد ہوگئے، حضرت حاجی صاحب نے ان غیر مقلد سے، وہ مقلد ہوگئے، حضرت حاجی صاحب نے ان غیر مقلد صاحب کو بلا کر فرمایا کہ بھائی کیوں کیا تہماری حقیق بدل گئی، یاصرف میری وجہ سے مقلد صاحب کو بلا کر فرمایا کہ بھائی کیوں کیا تہماری حقیق بدل گئی، یاصرف میری وجہ سے ایسا کیا؟

#### غیرمقلداوردوسرے مذہب والوں کے پیچھے نماز پڑھنا

#### درست ہے یا ہیں؟

سوال: غيرمقلدكي يحيي نماز راهنادرست بيانبيس؟

مسلمان ہونے کے لئے ایک مذہب جنفی یا شافعی دغیرہ ہونا ضروری ہے یانہیں؟ اگر ہے تو کس وجہ سے اور پیغمبر صاحب اوراماموں کے وقت میں لوگ حنفی با شافعی وغیرہ کہلاتے تھے یانہیں؟

جو شخص بموجب قرآن وحدیث کے نماز ادا کرتا ہے اور ہرمسکلہ میں ایک امام خاص کا مقلد نہ ہواورسب اماموں کو برابرحق جان کرجس کا جومسکلہ حدیث کے موافق سمجھ عمل

کرے تو وہ مسلمان سنت و جماعت سے سے یانہیں؟

اقتداءاس کی جائزہے یانہیں؟

حفی مقتدی شافعی وغیرہ امام کے پیچیے نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

**جسواب**: غیرمقلدکے پیچھے بشرطیکہ عقائد میں موافق ہوا گرچ<sup>ہ ع</sup>ض فروع میں مخالف ہوا قتداء جائز ہے اگرچہ خلاف اولی ہے بیہ جواب ہوا پہلے سوال کا۔

اور حنفی شافعی ہونا جز وایمان نہیں ،ورنہ صحابہ وتا بعین کا غیر مومن ہونا لا زم آتا ہے لیکن جن وجوہ سبعہ مذکورہ بالا سے متقدمین نے ضروری سمجھا ہےان وجوہ ومصالح سے حنفی

ین بن و ہوہ سبعہ مدنورہ بالا سے سفد ین سے سروری جا ہے بن د ہوہ دسس سے س وشافعی ہونا ضروری ہے ، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ رضی الله عنہم کے زمانیہ میں ' منتخب سے سر

چونکه بیر فداهب ہی نه تھےاس لئے حنفی وشافعی کون کہلاتا ،البیتہ ائمہ کے زمانہ میں بیالقب مشہور ہو گیا تھا، کمامر ، بیجواب ہوا دوسرے سوال کا۔

اور جومقلد مذہب معین کا نہ ہولیکن عقا ئد درست ہوں ،تو مسلمان بھی ہے تی بھی

ہے، مگر بوجہ مخالفت سواد اعظم کے کہ انہوں نے تقلید شخصی کو ضروری سمجھا ہے، چنانچہ ہم نے آخر تقریر میں اس کی دلیل بھی ذکر کی ہے خاطی ہے اور غالب ہے کہ وقت وقوع حوادث نادرہ کے ممل میں متحیر ہوگا ، کیونکہ بدون اخذا قوال علاء کے بقول امام احمہ یانچے لا کھ حدیثیں

یادہونی حاہے، نہ ہیکہ صحاح ستہ میں منحصر سمجھ کر چوآ ل کرمے کہ در سنگے نہان است نمین وآسان وے ہمان است ب باکی سے خالفت مجتهدین پر کمر باندھ لی، مگرافتداءاس کی جائز ہے اگر چہاو لی نہیں، یہ جواب ہوا تیسر سے سوال کا۔اور جب مقلد کوغیر مقلد کی اقتد اجائز ہے تو ایک مقلد کواگر چهنفی ہودوسرےمقلد کی اگر چه شافعی ہوا قتد اء کیوں نہ جائز ہوگی ،مگرا قتد ائے شافعی ياغيرمقلدمين ايك امركالحاظ ركهناحيا ہے كها گرايسےامام سے كوئى عمل مناقض وضويا نماز كابنا ء برمذ ہب مقتدی پایا جاو بے تو مقتدی کی نماز ہوگی یانہیں ،سوبعض متقدمین کی رائے تو جواز کی طرف ہے، مگرا کثر علماء نے احتیاطاً حکم فساد صلوٰۃ کا کیا ہے، وعلیہ الفتوی، پس ان کی ا قتداء میں بید مکھ لے کہاس کا وضونماز بھی اپنے مذہب پر درست ہو گیا، بیہ جواب ہوا چو تھے (امدادالفتاوي ص: ٠٠٠٠ ج٥، سوال نمبر ٢٦٨) سوال کا۔

غیر مقلدوں کی امامت اوران کی اقتد امیں نماز پڑھنے سے

## متعلق فيصله كن بات

**سےوال**:(۲۹۵)غیرمقلد کے <del>پیچیے ف</del>فی کی نماز ہوجاتی ہے یانہیں اورکیسی

البجواب: غیرمقلدبہ طرح کے ہیں، بعضایے ہیں کدان کے پیھے نماز بر هنا خلاف احتیاط یا مکروہ یا باطل ہے، چونکہ پوراحال معلوم ہونا فی الفور مشکل ہے اس لئے احتیاط یہی ہے کہان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے ، فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(امدادالفتاويٰ ٩٧٣ج١)

سوال: (۲۹۸) کیافرماتے ہیں علماء دین وشرع متین اس مسئلہ کی بابت کہ آمین بالجمر ورفع الیدین اور نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنے والے و نیز امام کے پیچھے الحمد پڑھنے والوں کے پیچھے ہم اہل سنت والجماعت کونماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب قر آن شریف وحدیث سے ہو۔

**البجواب**: ان لوگول کا اختلاف حنفیہ کے ساتھ صرف ان ہی مسائل فرعیہ میں ہے یا عقائد میں بھی اور بیلوگ امام ہونے کی حالت میں آیا مسائل طہارت میں مراعات خلاف کی کرتے ہیں یانہیں؟۔

(امدادالفتاوى ص١٨٣ج١)

سوال (۱۰۰۱) حنی کاغیر مقلدامام کے پیچیے نماز پڑھناجائز ہے یانہیں؟
جسواب: مبسملاً وحامداً ومصلیا (امابعد) میر نزدیک مسلمیں تفصیل ہے
کیونکہ غیر مقلد بہت طرح کے ہیں ، بعضے ایسے ہیں کہ ان کا اختلاف مقلدین کے ساتھ
صرف مسائل اجتہادیہ میں ہے ان کی اقتداء کا حکم وہی ہے جو حفی کے لئے شافعی امام کی
اقتداء کا ہے یعنی اگروہ نماز میں خلافیات کی رعابیت کرتا ہے تو بالا تفاق اقتداء جائز ہے ورنہ
جواز اقتداء میں اختلاف ہے اور جمہور کا فتو کی عدم جواز کا ہے کیونکہ نماز کے معاملہ میں
احتیاط ضروری ہے۔

اور بعضے غیر مقلدین ایسے ہیں کہ ان کا اختلاف مقلدین کے ساتھ ان مسائل میں ہے جوسنت والجماعت کے نزدیک اجماعی ہیں جیسے چارسے زیادہ عورتوں سے زکاح جائز قرار دینا اور سلف صالحین کے لئے سب وشتم (گالی گلوچ) روا رکھنا و أمشال ذلک ،ایسے لوگوں کا حکم بلغتی امام کے حکم کے مانندہے یعنی بغیر کسی مجبوری کے

ان کے چیچھےنماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہےاور کسی مجبوری کے وقت مکروہ تنزیہی ہے،اور جن غیرمقلدین کا حال مشتبہ ہو،اولی میہ ہے کہان کے پیھیے نماز پڑھ لی جائے تا کہ کوئی فتنہ نہ اٹھے اور بعد میں اعادہ کرلے تا کہ احتیاط پڑمل ہوجائے کیکن اگر فتنہ ان کے پیچھے نماز یڑھنے میں ہےتوان کے پیچھےنماز نہ پڑھے تا کہ سلمانوں کودھوکہ نہ ہواوروہ دین مثین کے بارے میں بے باک نہ ہوجا ئیں۔

(امدادالفتاویٰص۳۸۵ج۱)

## مختاط غيرمقلدين كىاقتداء ميں بھىنماز پڑھنا

#### احتياط كےخلاف ہے

**سے وال** (۳۵۱) جلسهٔ استراحت مبطل نماز ہے، پین حفی کی نماز جلسهاستراحت كرنے والے كے بيجھے ہوگى يانہ؟

**البعواب**: اس كامفسدنماز هونامير كي نظر بين بيس گذرالبذامانع صحت اقتدانيبيل البته جولوگ اس وفت تارک تقلیدائمه ہیں بوجہ عدم مراعات خلافیات کے نواقض وضومیں ونیز تعدیه نِساد کےعوام میں ان کی اقتد اءخلاف مصلحت وخلاف احتیاط ہے۔

( یعنی اگر غیر مقلدین کی افتداء کی جائے گی تؤعوام کواشتباہ اور دھوکا ہوگا وہ ان لوگول کوخن پر ہجھنےلگیں گے پس ان کی اقتداء کرنے کی دجہ سے فساد ( خرابی ) ہڑھ کرعوام تک (امدادالفتاوی ص۲۶ ج۱)

غیر مقلدوں کے بیتھیے نماز بڑھنے کا ایک تجربہ امامت غیر مقلد کے متعلق سوال کیا گیا فرمایا کہ پہلے تو میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تھا کین مجھےایک واقعہ پیش آیا،ایک بار میں ایک جگہ گیاوہاں ایک غیر مقلد بھی آئے تھے اور وہ عصر کی نماز پڑھارہے تھاس میں اقتدا کرلیا،ان کے پیر میں ایک پٹی بندھی تھی جھے خیال بھی نہ ہوا ،مغرب کے دفت وہ میرے پاس وضوکر نے بیٹے میں نے دیکھا کہ انہوں نے کل پیر پڑسے کرلیا حالانکہ زخم بہت تھوڑا ساتھا میں نے کہا مسح کافی نہیں جہال زخم نہیں ہے اور دھونے سے ضرر نہیں ہوتا اس کو دھونا چاہئے انہوں نے کچھالتفات نہیں کیا مجھ کو معلوم ہوا کہ عصر کی نماز بھی انہوں نے ایسے ہی وضو سے پڑھائی ہے اور ظاہر ہے کہ جب وضونہیں ہوا تو ان کی نماز کب ہوئی اور جب خودان کی نماز نہیں ہوئی تو اقتداء کیسے ہوا غرض میں نے نماز کا عادہ کیا اورا سے ساتھیوں سے اعادہ کے لئے کہا۔

(دعوات عبديت ١٩٣٥ ج١٩)

#### جرابوں پرسے کرنے کی شخفیق اور

#### اہل حدیث کے فتاوی کی حقیقت

سےوال (۵۱۲) از قلم مولا ناابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلی لو ہاران ضلع سیالکوٹ ۲۱رد مبر ۱۹۲۱ء کے اہل حدیث میں ہرایک جراب پرمسے کے جواز کا فتو کی شائع ہوا ہے اور دلیل میں اس طرح حدیث بتر مذی نقل کی ہے۔

مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين (ترندى)

يعنی آنخضرت سلى الله عليه وسلم نے جرابوں پرسے کیا، حدیث کامضمون تو اتناہی
ہاس پربعض حضرات بد بڑھاتے ہیں کہ موٹی جرابوں پر کرنا چاہئے،ان کو چاہئے کہاس
قید کا ثبوت کسی نص سے پیش کریں اور جولوگ ہرایک جراب پرسے جائز کہتے ہیں ان کی
دلیل بیحدیث ہے۔

البعواب : فاضل مفتى كولازم تقاكه حديث مذكور سے استدلال كرنے سے

پہلےاس امری تحقیق کرتا کہ سرورعالم سلی الله علیہ وسلم نے جن جر ابوں پر سطح فر مایا ہے کیاوہ جراہیں سوتی تھیں یااونی تحین تھیں یار قیق و دو نه حوط القتاد ۔

رايل ول يراياول ين يرايارولوله حوط المساو و المعاود و المساود و المساوت على المساوت على المساوت على المساوت المساول المساول المساول المساول المساول و كذا من الصوف و كذا من المساول و كذا من المساول المساول

لینی جورب جس طرح چرا ہے گی بنائی جاتی ہے اسی طرح اون اور سوت سے بنتی ہے چرا ہے گی ہویااونی یا سوقی سب کو جورب کہتے ہیں وہ جب تک بیٹا بت نہ کریں کہ جن جرابوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کیا وہ اونی حیس (یا سوتی) منعل حیس یا تخین تب تک ہر قسم کی جرابوں پر سے کی اجازت ثابت نہیں ہوسکتی اور بیہ بات (کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرابیں سوتیں یا اونی غیر مجلد و منعل حیس) ثابت نہیں، پھر غیر مجلد جرابوں پر مسے کا جواز کہاں سے معلوم ہوا بلکہ کہا جائے گا کہ مسے مجلدین پر متعین ہے کیونکہ مجلدین خف (موزہ) چرا ہوتا ہے ہاں اگر حدیث تولی ہوتی رصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ جرابوں پر مسے کروتو ہر قسم کے جرابوں پر مسے کے حدید اور پر مسے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ جرابوں پر مسے کے حدابوں پر مسے کر وقت ہوتا ہم کے جرابوں پر مسے کے حدابوں پر مسے کی حدابوں پر مسے کے حدابوں پر مسے کی حدابوں پر مسے کے حدابوں پر مسے کے حدابوں پر مسے کی حدابوں پر مسے کیا کہ مسلم کے جرابوں پر مسے کے حدابوں پر مسے کیا کہ مسلم کے جرابوں پر مسے کیا کہ مسلم کیا کہ مسلم کیا ہوتا ہوتا ہوتا کے حدابوں پر مسلم کیا کہ مسلم کیا کہ مسلم کیا کہ وہ کہ مسلم کیا کہ دعابوں پر مسلم کیا کہ مسلم کیا کہ دنیا کہ کو کو مسلم کیا کہ دیا کہ کو کھور کیا کہ دیا کہ کو کھور کیا کہ کو کھور کیا کہ کہ کہ کہ دو تا کہ کہ کو کھور کیا کہ کو کھور کیا کہ کو کھور کے کہ دو تا کہ کو کھور کیا کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کور کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کور کے کھور کے کور کھور کے کہ کور کور کھور کے کہ کور کھور کے کہ کور کھور کے کھور کے کہ کور کور کور کھور کے کہ کور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کہ کور کھور کے کھور کے

جواز پر حدیث کے عموم سے استدلال ممکن تھا، جب حدیث قولیٰ نہیں تو یہ استدلال بھی ممکن نہیں، اسی لئے عون المعبود کے صالا میں لکھا ہے'' قاموں میں ہے کہ جورب پاؤں کے لفافہ کو کہتے ہیں، صراح میں ہے لفافہ جامہ ہیرونی کہ برپائے مردہ وجزء آں پیچند، اور جامہ ہیرونی اس وقت صادق آئے گاجب کہ اس کے اندر بھی کوئی دوسرا جامہ وغیرہ ہو، اسی واسطے شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمعات میں لکھا ہے وہ یہ کہ جورب ایک موزہ ہے جوموزوں پر پہنا جاتا ہے ، گخوں تک اس کئے کہ میردی سے بچاؤ ہواور پنچے کا موزہ میل کچیل سے محفوظ رہے، عون المعبود ص الا۔

علاوہ اس کے لفافۃ الرِ جل عام ہے کہ چڑے سے ہو یا اون سے یاروئی سے، طبی ً کہتے ہیں:

المجورب لفافة الجلد وهو خف معروف من نحوساق يعنى جورب چره كلفافه كورب يمن علوم هواكه چره كموزه كوبهى جورب كمتي بين الله على المرح شوكانى شرح منتقى مين لكھتے بين:

الخف من ادم يغطى الكعبين والجرموق اكبرمنه يلبس فوقه والجورب اكبر من الجرموق \_

موزہ چڑہ کی نعل ہے جو گخنوں کوڈھانپ لیتی ہے، جرموق اس سے بڑا ہے جوموزہ پر پہنا جاتا ہے اور جورب اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ جورب ایک موزہ کی قتم ہے جوموزہ سے بڑا ہوتا ہے، مشل الائمہ حلوانی نے جورب کی پانچ قسم کھا ہے جن میں ایک قسم رقتی چڑہ بھی کھا ہے جن میں ایک قسم رقتی چڑہ بھی کھا ہے تو جن جوربین پر رقتی چڑہ بھی کھا ہے تو جن جوربین پر سرورعا لم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصح فرمایا ممکن ہے کہ وہ چڑہ کی ہوں جن کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت کیا ہے۔ اللہ عنہ کی دوسری روایت کیا ہے۔ علاوہ اس کے حدیث تر فدی جس کو مفتی اہل حدیث نے نقل کیا ہے اس میں علاوہ اس کے حدیث تر فدی جس کو مفتی اہل حدیث نے نقل کیا ہے اس میں علاوہ اس کے حدیث تر فدی جس کو مفتی اہل حدیث نے نقل کیا ہے اس میں

والتعلین کالفظ بھی ہے جس کوفاضل مفتی نے سی مصلحت کے لئے نقل نہیں کیا حدیث کے الفاظ بيربيں۔

عن المغيرة بن شعبة قال توضاالنبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين.

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جو تیوں پرمسح کیا، تر مذی صفحہ ۱۵ کے حاشیہ پر بحوالہ خطابی لکھاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جرابوں پر مسح نہیں کیا بلکہان کے ساتھ مسحِ تعلین بھی فرمایا تو جو شخص صرف جرابوں پر (بلنعلین )مسح جائز کہتا ہےاس پر دلیل لازم ہے شایداسی مصلحت کے واسط مفتى ابل حديث نے والنعلين كواڑا ديا۔ اگر كہاجائے كه آپ نے مسح جور بين اور نعلين يرعليحده عليحده كياموكا تواس احمال كوسياق حديث ردكرتا ہےاس لئے كهايك وضوميس مسح جوربين او تعلين كاجدا جدا هونامتصورنهيں \_

علامة عینی شرح ہداییں ۳۲۹ میں فرماتے ہیں، کون البجورب منعلا وھو مـحـمل الحديث الذي رواه ابوموسي الاشعري وغيره،ليخي امام أعظم رحمة الله نے جو کہ جرابوں کامنعل ہونا فر مایا ہے یہی اس حدیث کامحمل ہے جس کو ابوموسی اشعری وغیرہ نے روایت کیا ہے، بہرحال سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جرابوں پر سے کیا ہے یا توان کو چرمی جراب مرمحمول کریں گے یا تخین پر چونکہ حدیث میں مطلق جورب آیا ہےاور فعل کی حکایت میںعمومنہیں ہوتااس لئے ہوشم کے جورب پرمسح کا جواز حدیث ہے ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا، یے تحقیق اس حدیث کی صحت تسلیم کرنے کے بعد ہے جس کو مفتی نے بحواله ترندي لكھا ہے ورنەسلف سےاس حدیث پر جرح منقول ہے،ابودا وُدمع عون المعبود کے صفحہ ۱۲۰ میں ہے،ابوداؤد کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بنعوف اس حدیث کو بیان نہیں کیا کرتے تھے،اس لئےمغیرہؓ سے جومشہور ہےوہ یہ ہے کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے موزوں پر

مسح کیا،نسائی سنن کبری میں فرماتے ہیں:

لانعلم احداتابع اباقيس على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة انه عليه السلام مسح على الخفين اص (نصب الرايش ٩٦)

ہمنہیں جانتے کہ ابوقیس کا اس روایت میں کوئی متابع ہو صحیح مغیرہ سے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وصلی کے مخیرہ سے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسلم بن حجائے سفیان توری وعبدالرحمٰن بن مہدی واحمہ بن حباس کو نے بن معین وعلی بن مدینی وسلم بن حجائے نے ضعیف کہا اور مشہور مغیرہ سے حدیث مسلح موزوں کی ہے۔

قال النووی کل واحد من هؤلاء لوانفر د قدم علی الترمذی مع ان السجرح مقدم علی التعدیل، نووی کیتے ہیں که ان المجرح مقدم علی التعدیل، نووی کہتے ہیں که ان ائمہ میں سے ایک ایک ترفری مقدم ہے تعدیل پر جفاظ اس کی تضعیف پر متفق ہیں، ترفدی کا حسن صحیح کہنا معقول نہیں (زیلعی ص ۹)

احیاءالسنن ص ۱۳۰۰ جلداول میں بروایت ابن ابی شیبه لکھا ہے سعید بن میں بوحسن بھری رحمہا اللّٰد فرماتے ہیں کہ جرابیں جب کہ دبیز ہوں ان پرمسے جائز ہے،اسی طرح تر مذی ص۱۵میں ہے۔

یسمسے عملی المجسور بین وان لم یکو نامنعلین اذا کان ثخینین کہ جرابیں اگر چہ منعل نہ ہوں جب کہ موٹی (گاڑھی) ہوں تومسے جائز ہے،معلوم ہوا کہ غیر شخینین جو تھم خف میں نہیں ان پڑسے جائز نہیں،واللّداعلم

(امدادالفتاویٰ ج۲ص۲۲۰ تا۲۲۳)

## باب

### چنداختلافی مسائل ومباحث

# حنفی مسلک کے چندمشہور مسائل کے مشدلات

اس (باب) میں چند مسائل جزئیہ نماز کے دلائل حدیث سے لکھے ہیں تا کہ ظاہر ہوجائے کہ مقلدین حفیہ بھی عامل بالحدیث ہیں اوران مسائل کے خصیص کی دوجہ ہیں اول تو یہ کہ ان میں شور وشغب زیادہ ہے دوسرے بیوسوسہ آسکتا ہے یا ڈالا جاسکتا ہے کہ جس مذہب کی نمازی جو کہ افضل العبادات اور روزانہ متکر رالوقوع ہے حدیث کے خلاف ہو، اس مذہب میں حق ہونے کا کب احتمال ہوسکتا ہے؟ سواس سے یہ وسوسہ دفع ہوجائے گا اور ہمارا یہ دعو کی نہیں کہ ان مسائل میں دوسری جانب حدیث نہیں بلکہ اس مقام پر بید وکی کرنا بھی ضروری نہیں کہ دوسری جانب مرجوح ہے نہ یہ دعو کی ہے کہ ان استدلالات میں کوئی خدشہ یا احتمال نہیں، کیونکہ مسائل ظدیہ کے لئے دلائل ظدیہ کافی ہیں، اورا لیسے احتمالات مصرظدیت نہیں ہوتے بلکہ مقصود صرف بین طاہر کرنا ہے کہ ہم بھی بے راہ نہیں چل رہے تا کہ مصافحات یا دیں۔

اورا گریہ شبہ ہوکہ جب دوسری جانب بھی حدیث ہے تو تم اس حدیث کے کیوں مخالف ہوئے؟ سواس کا جواب ہے کہ پھر تو دنیا میں کوئی عامل بالحدیث نہیں، اصل ہہ ہے کہ جب ایک حدیث کی وجہ سے دوسری حدیث میں مناسب تاویل کر لی جاتی ہے تو اس کی مخالفت بھی باقی نہیں رہتی وہ مسائل مع دلائل ہے ہیں۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهاد ٩٩)

## ایک مثل پرظهر کاونت رہتاہے

366

#### مسئله اولى: ايكمثل يرظهر كاونت ربتاب-

حديث: عن أبى ذرقال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأراد المؤذن أن يوذن فقال له أبر دثم أراد أن يوذن فقال له أبر دثم أراد أن يؤذن فقال لله أبر دحتى ساوى ظل التلول فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن شدة الحرمن فيح جهنم (بخارى مصطفاكي جلداول ٤٠٥٠)

(قرجمه) ابوذررضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے مؤذن نے ارادہ کیا کہ اذان کہے آپ نے ارشاد فر مایا: ذرا شخت اوقت ہونے دو پھر مؤذن نے ارادہ کیا آپ نے فر مایا اور شخت اہونے دو پھر مؤذن نے ارادہ کیا آپ نے بھر فر مایا اور شخت اور کیا آپ نے بھر فر مایا اور شخت اور کیا ایک کہ سایٹیلوں کے برابر موگنا پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوگیا پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

فسائدہ: وجہاستدلال ظاہرہ کہ مشاہدہ معلوم ہے کہ ٹیلہ کا سابیجس وقت اس کے برابر ہوگا تو اور چیزوں کا سابیہ ایک مثل سے بہت زیادہ معلوم دے گا جب اس وقت اذان ہوگی تو ظاہر ہے کہ عادةً فراغ صلوۃ کے بل ایک مثل مصطلح سے سابیہ تجاوز کرجائے گا اس سے ثابت ہوا کہ ایک مثل کے بعد وقت باقی رہتا ہے اور ایک استدلال حدیث قیراط سے مشہور ہے۔

(الاقتصاد ص ۹۰)

گردن کے مسکلہ کی تحقیق سوال: وضویس گردن کامسے کرنامتحب ہے یابدعت؟:

وقد روى الديلمي في الفردوس من حديث ابن عمر مرفوعاً مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة، وروى أبو عبيدفي كتاب الطهور عن موسى بن طلحة أنه قال من مسح قفاه مع راسه وقى الغل يوم القيامة، وهذا موقوف في حكم المرفوع لكونها مما لا مجال للرأى فيه كذا قال العيني.

موقوف في حكم المرفوع لكونها مما لا مجال للرأى فيه كذا قال العيني. وروى أبو داؤد من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وفي سنده ضعف ...... والحديث ضعيف يكفى في فضائل الأعمال على ما صرح به جمهورا لمحدثين والفقهاء وقد اقر به النووى أيضاً في مواضع).

(والبسط في السعاية شرح شرح وقاية ١٧٨/٢)

## شرم گاہ میں ہاتھ لگانے سے وضو ہیں ٹوٹنا

وضوكر كے اپنے اندام نهانی ( یعنی شرمگاه ) کو ہاتھ لگانے سے وضونہیں لوٹا۔

حديث: عن طلق بن على قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره بعد مايتوضاً قال وهل هو الابضعة منه.

رواہ ابو داؤ د والترمذی والنسائی وروی ابن ماجہ نحوہ مشکوۃ انصاری جاسس۔ (ترجمہ)طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

368

سے بیمسکد پوچھا کہ کوئی شخص بعدوضو کے اپنے اندام نہانی کو ہاتھ لگائے تو آپ نے فرمایا وہ بھی آدمی ہی کا ایک یارہ گوشت ہے بعنی ہاتھ لگانے سے کیا ہو گیا۔

روایت کیااس کوابوداؤد اورتر مذی اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے اس کے قریب قریب)

فائده: دلالت حدیث کی مسئله پر ظاہر ہے۔ (الاقتصادص ۹۱)

#### عورت کے جھونے سے وضو ہیں ٹوٹنا

عورت کوچھونے سے وضونہیں ٹو ٹتا۔

حديث: عن عائشه "قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبّل بعض ازواجه ثم يصلى ولا يتوضأ.

(رواه ابودا ؤدوالتر مذي والنسائي وابن ماجة مشكلوة انصاري جاص٣٣)

(ترجمه)حضرت عائشرض الله عنها بروايت بى كدرسول الله سلى الله عليه وسلم اپنى

بعض ہیویوں کابوسہ لے لیتے تھے پھر بدول تجدید وضونماز پڑھ لیتے۔

(روایت کیااس کوابوداؤداورتر فدی اورنسائی اورابن ماجدنے)

صدیت دیگر: عن عائشة قالت کنت أنام بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجلای فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی واذاقام بسطتهما فقالت والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح. (منفق علیه مشکوة انساری ۱۳۵۳) (ترجمه) حضرت عائشهٔ سے روایت ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے روبروسوتی رہا کرتی اور میرے پاؤں آپ کی نماز کرخ ہوتے تھے جب آپ بحره کرتے تو میرابدن ہاتھ سے دبادیت میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پھر پھیلا لیتی اور حضرت عائشہ میں ہیں کہان دنوں میں گھروں میں چراغ کی عادت میں پھر پھیلا لیتی اور حضرت عائشہ میں کہان دنوں میں گھروں میں چراغ کی عادت

۔ خصی (روایت کیااس کو بخاری اور مسلم نے )۔

فائدہ: پہلی حدیث سے قُبلَہ (بوسہ) اور دوسری حدیث سے لمس (چھونے) کا غیر ناقصِ وضو ہونا ظاہر ہے۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهاد ص ٩١)

# نماز میں بسم اللّٰدآ واز سے نہ پڑھے

نماز میں بسم الله یکار کرنه پڑھے۔

حديث :عن انس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم والم والم والم والم والم والم وعدم وعشمان فكانوا يستفتحون بالحمد الله رب العالمين الايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قرأة ولا في اخرها.

(صحیحمسلمجاص ۲۷)

(ترجمه) حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وحضرت عثمان رضی الله عنهم کے بیچھے نماز پڑھی سب حضرات الحمد سے شروع کرتے تھے اور بسم اللہ نہ پڑھتے تھے نہ قراُ آۃ کے اول میں نہ آخر میں، روایت کیااس کو مسلم نے۔

فائدہ :اس سے صاف معلوم ہوا کہ نہ الحمد میں بسم اللّٰہ بِکارکر بِرِ هی جاتی تھی اور نہ سورت میں ۔ (الاقتصادِ ص۹۳)

امام کے پیچھے قرائت نہیں کی جائے گی

امام کے پیچھےکی نماز میں خواہ سرّ کی ہوخواہ جہری نہ الحمد پڑھے نہ سورۃ پڑھے۔ حدیث: عن ابی موسیٰ الاشعری وعن ابی هریرۃ قال قال رسول <del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del></del>

الله صلى الله عليه سلم واذا قراء الامام فانصتوا الحديث.

مسلم حاص ١٦ اومشكوة حاص ١٦ عن ابي داؤد والنسائي وابن ماجة (ترجمه) ابوموی اشعری وابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب امام نماز میں کچھ پڑھا کریے تو تم خاموش رہا کرو۔( روایت کیااس کومسلم اورا بوداؤ داورنسائی اورا بن ماجہ نے )

**ضائدہ**: اس حدیث میں نہر "کی کی قید ہے نہ جہری کی ، نہالحمد کی نہ سورت کی بلکہ نماز بھی مطلق ہےاور قر اُ ۃ بھی مطلق ہے،اس لئےسب کوشامل ہے، پس دلالت مقصود پر

اوربية وحديث مين آيا بـ لاصلواة لمن لم يقر أبفاتحة الكتاب ليحي بدون الحمد کے نماز نہیں ہوتی ،ابوداؤد محدث نے سفیان سے جو بڑے مجتہداور محدث ہیں اس کے بیعن قُل کئے ہیں لسمن یـصلی وحدہ لیعن(بیکم)اس شخص کے لئے ہے کہا کیلا نماز پڑھتا ہونہاں شخص کے لئے جوامام کے ساتھ پڑھے اوراس کی تائیداس حدیث موقوف سے ہوتی ہے۔

حديث: عـن ابـي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابربن عبدالله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القران فلم يصل الاوراء الامام (ترمذی ج اص ۲۲۲) هٰذاحدیث حسن صحیح ـ

(ترجمه) ابوقیم وہب بن کیسان سے روایت ہے انہوں نے جابر بن عبداللہ صحابی سے سنا فرماتے تھے کہ جوکوئی ایک رکعت بھی الیمی پڑھے جس میں الحمد نہ پڑھی ہوتو اس کی اورکوئی صورت بجزاس کے نہیں کہاس نے امام کے بیچھے نہ بڑھی ہے۔ (روایت کیااس کوتر مذی نے اور حدیث کوانہوں نے حس<sup>ت کیجی</sup>ے کہاہے)

فائده: وجة ائيرظامر ب:

وومراجواب حديث لاصلوة لمن لم يقرأبقاتحة الكتاب كابيبكاس

#### میں قراُ ہ عام ہے حقیقیہ اور حکمیہ کو یعنی خود بڑھے یا امام کے بڑھنے کو اس کا پڑھنا قرار دیاجائے اور اس کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے۔

صديث: عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراء ق الإمام قرأة له \_ (ابن ماجه المح المطالح ص الا)

ر ترجمہ) حضرت جابرٌ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا امام ہوتو امام کی قر اُق گویااتی شخص کی قر اُت ہے روایت کیااس کو ابن ماجہ نے۔

عائدہ: وجہ تائید ظاہر ہے اور اس تاویل کی نظیر کہ رفع تعارض کے لئے قر اُت کو عام لے لیاحقیقی اور حکمی کو، حدیث میں موجود ہے کہ حضرت کعب نے رفع تعارض کے لئے صلوٰ ق کو عام لے لیا ہے حقیقی اور حکمی کو اور حضرت ابو ہریرہؓ نے اس تاویل کی تقریر فرمالی، وہ حدیث خضراً ہہے۔

عن أبى هريرة فى اتيا نه الطور ولقائه كعبا قال كعب هى اخر ساعة من يوم الجمعة قبل ان تغيب الشمس فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويقول لا يصادفها مؤمن وهو فى الصلوة وليست تلك الساعة صلوة قال أليس قدسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلوة فهو فى الصلوة حتى تاتيه الصلوة التى تليها؟ قلت بلى قال فهو كذلك.

(نسائی مجتبائی جاس ۱۲)۔
(نسائی مجتبائی جاس ۱۲)۔
(ترجمہ) ابوہر رہ ﷺ سے ان کے کوہ طور پرتشریف لے جانے اور حضرت کعب سے
علنے کے قصہ میں روایت ہے کہ کعب نے کہاوہ ساعت قبولیت کی یوم جمعہ کی آخری ساعت
ہے غروب آفتاب ہونے سے پہلے، ابوہر رہ گہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا تم نے سنانہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ساعت قبولیت کسی مؤمن کی نماز پڑھتے

موئے ملی اور حالانکہ بیوت نماز کانہیں ہے، حضرت کعب نے جواب دیا کہتم نے رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم سے نہیں سنا کہ جو تحض نماز پڑھ کراگلی نماز کے انتظار میں بیٹھار ہے تو وہ اگل نماز کے آنے تک نماز ہی میں رہتا ہے؟ میں نے کہاہاں، واقعی ہے تو ،انہوں نے فرمایا، بس

یوں ہی سمجھ لو۔ (روایت کیااس کونسائی نے) :، .

فائدہ: نظیر ہونا ظاہر ہے۔ اور جوايك حديث يس آيا بى كە لاتفعلو اللابام القر آن فانە لا صلوة لمن لم يقه أبها ليني ميرك بيجهياور يجهمت يرها كروبجز الحمدك كيونكه جوقخص اس كونهيس پڑھتااس کی نمازنہیں ہوتی ،اس سے مقتدی پر فاتحہ کا وجو بنہیں ثابت ہوتا کیونکہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ چونکہ فاتحہ میں پیشرف ہے کہ نماز کا وجو دِ کمال علی اختلاف الاقوال اس کی قر اُت پرموقوف ہے گووہ قر اُت حکمیہ ہی کیوں نہ ہوجبیبااو پر گذرا،اس شرف کی وجہ سےاس میں بنسبت دوسری سورتوں کے بیخصوصیت آگئ ہے کہ ہم اس کی قر اُت حقیقیہ كى بھى اجازت ديتے ہيں اور گو مازادعلى الفاتحة بھى موقوف عليه وجوديا كميال صلوٰ ق كا ہے علىٰ اختلاف الاقوال، کیکن اس کی کوئی فردمعین موقوف علیه نہیں اور فاتحہ بالنعیین موقوف علیہ ہے، پس غلیۃ مافی الباب مفید جواز کو ہے اور نہی سے استشنا ہونا اس کے مناسب بھی ہے۔ اوراول حدیث میں جوانصتوا صیغهامرکا ہےوہ مفید نہی عن القرأة كوہے پس حسبقاعدهاذا تعارض المبيح والمحرم ترجح المحرم جوازكونسوخ كهاجائ گااب کسی حدیث ہے اس مسئلہ پر شنہیں رہا۔ (الاقتصادص٩٦)

#### مسئله فانحه خلف الأمام

**سے ال** (۲۱۵) سورہ فاتحہ مقتری کوامام کے بیچھے پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کونی آیت شریفہ کے حوالہ سے منع فرمایا ہے کہ مقتدی امام

كے پیچھے الحمدنہ پڑھے؟

البحواب : امام اعظم رحمة الله عليه كنزديك ممانعت باورگوآية وَإِذَا قُرِى الله الله عليه كنزديك ممانعت باورگوآية وَإِذَا قُرِى الله الله الله الله وَ اَنْصِتُوا سے اس پراستدلال مكن ہے اورعلماء نے كيا ہے مراصل استدلال احادیث صحیحہ ہے جینا نچیجے مسلم میں إذا قراء فانصتوا حدیث صحیح موجود ہے، وجہ استدلال احلاق ہے قراُة كا، پس جمری سری اور فاتحہ وغیر فاتحہ سب کوشائل ہے بندہ نے رسالہ اقتصاد میں اور مسلول کے ساتھ بید مسلم بھی ذراتفصیل ہے کھودیا ہے۔ امام کے پیچھے نماز میں قراُت کرنا مروی ہے یانہیں؟ احناف کس دلیل سے منع امام کے پیچھے نماز میں قراُت کرنا مروی ہے یانہیں؟ احناف کس دلیل سے منع کرتے ہیں؟

جواب: ال مسلم میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ احادیث تین طرح کی ہیں بعض وجوب قر اُت پردلالت کرتی ہیں بعض جواز پرجیسے لاتف علوا الا بام القر اُن ( کیونکہ لاتف علوا نہی ہاور نہی جب قر ائن سے خالی ہوتواس سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور الاب ما القر آن حرمت سے استثناء ہے اور استثناء سلب کم کے لئے ہوتا ہے ، خود کوئی کم ثابت نہیں کرتا ، الہذا جب حرمت کا کھم سورہ فاتحہ سے سلب ہوگیا تو اباحت ہوئی )۔

اوربعض ممانعت پردلالت کرتی ہیں اس قتم کی روایتیں امام محراً نے موطا میں ذکر فرمائی ہیں (آ ثار مرفوعہ میں تعارض کی وجہ سے فیصلہ کے لئے) صحابہ کے اقوال اوران کے عمل کی طرف رجوع کیا تو ترجیح عمل کی طرف رجوع کیا تو ترجیح وظیق کی مختلف پایاس لئے قیاس کی طرف رجوع کیا تو ترجیح وظیق کی مختلف وجوہ سامنے آئیں لہذا ہرامام نے اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ فرمایا۔

احناف نے وجوب پر دال احادیث کو مطلق قر اُت پر محمول کیا ہے، یعنی خواہ وہ قر اُت حقیق ہو یا حکمی ہو یعنی تبعاللا مام ہواور احناف کے اس حمل کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے جیسے ارشاد نبوی:

من كان له إمام فقراء ة الإ مام قراء ة له اور حرمت وممانعت كي احاديث كو

جوازی احادیث پرتر جیح دی جیسا که ان کااصول ہے تا که تکرار نشخ لازم نه آئے، پس امام کی قر اُت کے ممن میں وجوب والی احادیث پڑمل ہو گیا، رہ گئیں جواز اور ممانعت کی احادیث تو اگر جواز کی احادیث ترکریں تو برانہیں برخلاف ممنوع کا ارتکاب کہ وہ کل خطر ہے یہ ہے احناف کا مسلک۔

(امداد الفتادی سرح ۲۳۰ جاتان کا مسلک۔

مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قرأة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ ، قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام.

(مؤطا مالک ص: ٢٩)

## رفع پدین صرف تکبیرتر یمه میں ہوگااس کےعلاوہ ہیں رفع یدین صرف تبیرتر یمہ میں کرے پھر نہ کرے۔

حديث: عن علقمة قال قال عبدالله بن مسعود ألاأصلى بكم صلواة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلافى اول مرق، و في الباب عن البراء بن عازب، حديث ابن مسعود حديث حسن . (ترمذي ٣٧٠٠)

(ترجمه) علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے فر مایا کہ میں تم لوگوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاؤں؟ پھر نماز پڑھائی اور صرف اول بار میں لیعن تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا۔(روایت کیااس کوتر مذی نے اوراس حدیث کو<sup>حس</sup>ن کہااور بی بھی کہا کہاس مضمون کی حدیث حضرت براء سے بھی آئی ہے)

حديث: عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لايعود.

( ابو داؤ د مجتبائی جاس۱۱۱)۔

(ترجمه) حضرت براء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز

0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

شروع فرماتے تو کا نوں *کے قریب تک رفع یدین کرتے اور پھر نہ کرتے*۔ .

(روایت کیااس کوابودا کورنے۔) **فائدہ**: دلالت دونوں صدیثوں کی مقصود پر واضح ہے۔ (الاقتصاد ص ۹۷)

نماز میں اصل سکون اور رفع (یعنی ہاتھ اٹھانا) عارض ہے

حديث: عن جابر بن سمرة رضى الله تعالىٰ عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى أراكم رافعي أيديكم كانها أذناب خيل شمس ،أسكنوا في الصلوة.

(مسلم شريف باب الامر بالسكون في الصلوة ص١٨١ ج١)

(ترجمه) حضرت جابررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کدایک مرتبدرسول الله صلی الله

علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے فرمایا کیابات ہے میں تم کود کھتا ہوں کہتم نماز میں اس طرح اپنے ہاتھوں کواٹھاتے ہولیعنی رفع یدین کرتے ہوجیسے بہت حرکت کرنے والا گھوڑا اپنی دم کوحرکت دیتار ہتا ہے، نماز میں سکونیت اختیار کرو)۔

فرمایا به مسلم کی حدیث مسالسی ادا کے دافعی ایدیکم میں مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اسلم کی حدیث مسالم میں مراد ہے اور بید حفیہ کوزیادہ مفید ہے کیونکہ حالت سلام (نماز) میں من وجد داخل اور من وجہ خارج ہے اور علت آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسکنو افسی السطاق (نماز میں سکونیت اختیار کرو) اور جس علت کو شارع خود فرمائیں وقطعی ہوتی ہے تو گویا جو حالت من وجہ داخل من وجہ خارج ہے اس سے رفع یدین بوجہ منافی سکون ہونے کے ناجائز ہے اور جو رفع یدین وسط صلوق میں ہووہ بطریق اور اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اصل نماز میں بطریق اور اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اصل نماز میں

# ترک رفع یدین ہےاور رفع جو ہوا تو عارض کی وجہ سے مثلاً تعلیم اصم وغیرہ۔

376

(الكلام الحسن جلد دوم ملفوظ ۲۲۲۷)

(سوال): ۲۰۹ رفع يدين في الصلوة جائز بے يانہيں؟

(السجواب): جائز ہے جیسا کہ عدم رفع بھی جائز ہے،اورمرج احدالتقین کا

تحقیق ہے، یا تقلید۔ (امدادالفتاوی ارا۲۲)

' یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے موقعوں میں رفع پدین کرنا چاہئے یا نہیں؟ حدیثوں میں دونوں کا ذکر ہے اب ترجیح کا مدارا پی تحقیق پر ہے یا کسی امام کی تقلید پر،اگر آ دمی خودا تنابڑا محدث اور فقیہ ہوکہ سارے ذخیرۂ حدیث پراس کی نظر ہو،اور تفقہ فی الدین کا درجہ اس کو حاصل ہوتو حدیث دیکھ کراپنی تحقیق پڑمل کرے، ورنہ پھر جس امام کو قابل تقلید سمجھتا اور جن کی تقلید کرتا ہواس مسلہ میں بھی انہیں کی پیروی کرے)

## آمین بالجهزنہیں بلکہ بالسریعنی آہستہ کھے

آمین جهری نماز میں بھی آہستہ کیے حدیث:

عن علق مه بن وائل عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأغير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين وخفض بها صوته.

(ترمذی جام ۲۵\_)

(ترجمہ)علقمہ بن واکل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیه وسلم نے غیرالمغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر بیت آواز سے آمین فرمائی۔(روایت کیا اس کوتر مذی نے)

اور عینی میں ہے کہاس حدیث کوامام احمداو رابودا وُد طیالسی اورابویعلی موصلی اپنے مسانید میں اور طبرانی اپنے مجتم میں اور دارقطنی اپنے سنن میں اور حاکم اپنے متدرک میں

ان لفظول سے لائے ہیں۔

واخفيٰ بها صوته'.

یعنی پوشیده آواز ہے آمین فرمائی اور حاکم نے کتاب القراءة میں لفظ خفض لائے ہیں اور حاکم نے اس حدیث کی نسبت یہ بھی کہاہے۔

صحيح الاسناد ولم يخرجاه لغنياس كي سنديح باور پر بھي بخاري اور مسلم اس کونہیں لائے اور تر مذی نے جواس پر شبہات نقل کئے ہیں علامہ عینی نے سب کا جواب دیاہے چنانچواس کا خلاصہ حاشیہ نسائی مجتبائی جاس ۱۴۸ میں مذکورہے۔

(الاقتصادص ۹۸)

(سوال) ٢:٢٠- آمين بالجبر كهناجائز ہے يانہيں؟

(الجواب): جائز ہے جبیا کہ بالسر بھی جائز ہے،اور مرجح احدالشقین کا تحقیق (امدادالفتاوی ار۲۲۲)

(بعنی اگرآ دمی خودا تنابر امحدث اور فقیه هو که سارے ذخیرهٔ حدیث پراس کی نظر هو، اور تفقه فی الدین کا درجهاس کوحاصل ہوتو حدیث دیکھ کراپی تحقیق پڑمل کرے، ورنہ پھرجس ا مام کوقابل تقلید سمجھتا اور جن کی تقلید کرتا ہواس مسکلہ میں بھی انہیں کی پیروی کرے )

## نمازمیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے

قیام میں ہاتھ زیرناف باندھے۔

حديث: عن ابي جحيفة أن عليًّا قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلواة تحت السرة. (رواه أبو داؤد)

حديث ديكر: عن ابي وائل قال قال ابوهريرة أخذالكف على الكف في الصلواة تحت السرة. (ابوداؤد نسخة ابن الاعرابي حاص ١١١)

# (ترجمه) ابی جیفه سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ

بات ہے۔ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھے۔

اورابوواکل سے روایت ہے کہ حضرت ابوہر ریٹا نے فر مایا کہ ہاتھ کا پکڑنا ہاتھ سے نماز کے اندرناف کے ینچے ہے۔ (روایت کیاان دونوں حدیثوں کوابوداؤدنے)

حديث ديكر: عن ابى جحيفة ان عليا قال السنة وضع الكف في الصلواة وليضعهما تحت السرة . (اخرجه رزين تيسر كلكتي ٢١٦٠)

(الاقتصادص٩٨)

فسائسدہ: بیوہی ٹیملی روایت ہے،وہاں ابودا وُدمُخرج تھے یہاں رزین ہیں،اور دلالت سب حدیثوں کی مطلوب پر ظاہر ہے۔

## قعده اخيره ميں كسے بيٹھے؟

حديث :عن عائشة في حديث طويل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية وكان يفترش رجله اليسرئ وينصب رجله اليمني (مسلم مجتبائي ١٩٣٥)

ر ترجمه) حضرت عائش سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہر دور کعت پر التحیات سے اللہ علیہ وسلم ہر دور کعت پر التحیات بڑھے تھے اور بائیں پیرکو بچھاتے تھے اور داہنے پاؤں کو کھڑ اکرتے تھے (روایت کیا ہے اس کو مسلم نے)

فسائدہ: اس حدیث میں افتراش کی ہیئت میں آپ کی عادت کا بیان ہے جو اطلاق الفاظ سے دونوں قعدوں کوشامل ہے اور اقتران جملہ مضمنہ فی کل رکعتین کا موید عموم ہونا مزید برآں ہے۔
(الاقتصادی ۹۹)

حديث ديكر :عن والل بن حجر قال قدمت المدينة قلت لا لانظرن الى صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعنى للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعنى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى، قال ابوعيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عند اكثر اهل العلم. (ترمذى ص٣٨، ج١)

سعیب سنت مصبیح و امعمل معده عند الدور الفل العلم.

(ترجمه) واکل بن جمر سے روایت ہے کہ میں مدینہ آیا تو میں نے کہا کہ رسول الللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا پس جب آپ تشہد کے لئے بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھایا اور اپنابایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا ، اور دا ہناہاؤں کھڑا کیا۔ (روایت کیا اس کوتر مذی نے اور کہا یہ

پ بین میں میں ہوتا ہوتا کی اس میں ہوتا ہے ۔ حدیث حسن میچ ہے اورا کثر اہل علم کے نزد میک اس بڑمل ہے )

فسائدہ: ہر چند کفعل کے لئے فی نفسہ عموم نہیں ہوتا مگر جب قرائن موجود ہول تو عموم ہوسکتا ہے یہاں ایک صحابی کا نماز دیکھنے کے لئے اہتمام کرنا جس کے لئے عادۃ گلازم ہے کہ مختلف نمازیں دیکھیں ہوں چراہتمام سے ان کا بیان کرنا یہ قرائن ہیں، اگر دونوں قعدوں کی ہیئت مختلف ہوتی تو موقع ضرورت میں ان کوبھی بیان کرتے کیونکہ سکوت موہم غلطی ہے ان سے ظاہر ہے کہ دونوں قعدوں کی ہیئت ایک تھی۔

حديث ديگر :عن عبدالله ابن عمر عن ابيه قال من سنة الصلو'ة ان تنصب القد م واستقباله باصابعها القبلة والجلوس على اليسرى.

(نسائی شریف جاص۱۷۱)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر کے صاحبزادے اپنے باپ کہ فائر واوراس کی سے روایت کیا اس کو نسائی نے ) انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کرواور بائیس پر بیٹھو۔ (روایت کیا اس کونسائی نے )

فعائدہ: بیرحدیث چونکہ قولی ہے اور قول میں عموم ہوتا ہے اس کئے اس کی دلالت میں وہ شبہ بھی نہیں۔ میں وہ شبہ بھی نہیں۔

## رفعسبابه يعنى حالت تشهد مين انكلى الطانے اور اشاره كرنے كى تحقيق

سوال: حالت تشهد میں رفع عندالنفی وضع عندالا ثبات (لیمی لاالد پرشهادت کی انگلی اٹھانا اور الا الله پررکھنا) جے صاحب محیط و بر ہان و درمختار و علی متفی و ملاعلی قاری اور ان کے انتباع میں شخ عبدالحق محدث دہلوی و مولانا عبدالحی مکھنوی و غیر ہم رحمہم الله تعالی نے اختیار فر مایا ہے ، اس کا ثبوت کسی حدیث یا اثر یا روایت عن الائمہ سے نہیں ماتا سوائے اس کہ شمس الائمہ حلوانی ہے اور مکت رفع للا ثبات کو تضمن ہے۔

اس کہ شمس الائمہ حلوانی حسب تصریح شامی فقہاء کے طبقہ ثالثہ سے ہیں کہ ہمارے لئے ان کا، بلکہ ان کے مابعد والوں کا قول بھی جمت ہے، چنا نچے درمختار میں ہے:
و امان میں فعلینا اتباع مار جمعوہ و ماصح محوہ الخ

پھر مصنفین کثیر بِن کانقل کرنا دال ہے کہ بیقول منصور ومعتمد ہے، شاذیا مرجوح

نہیں،اس کئے صاحب تزئین العبارة نے اس کوجمہور کا قول کہاہے،عباریۃ ھکذا:

وقالوا(اي جمهور علمائنا) يرفع المسبحة عند قول لاإله، ويضعهاعندقول الاالله الخص

اورایک جگههاہے:

الصحیح المختار عند جمهور اصحابنا انه یضع (إلى قوله) ویشیر بالمسبحة رافعا لها عند النفی و اضعاً لها عندالاثبات شي البته البته البته الراس كم مقابل فد بب میں دوسرا قول بھی منقول ہوتا تو اس كى ترجيح ممكن تقى، ياكوئى سي وصرت حديث اس كے خلاف ہوتو پھراس قول كا ترك واجب ہوتا۔

اورا گرروایات حدیث میں غور كیا جائے تو شخصیص اشارہ بوقت تہلیل كا پہتہ بھی لگتا ہے:

في تزئين العبارة : عن معاذ بن جبلُّ وفيه: يشير باصبعه اذادعا .رواه

0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

الطبر انى فى الكبيرس٩

اوردعا کی تغییرتشہد کے ساتھ مسلم ہے اور ظاہر ہے کہ کلمہ اذاتو قیت کے لئے ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ صرف تہلیل کے وقت تھا، پس تہلیل کے ختم پراشارہ بھی ختم ہوجائے گا ،اور یہی حاصل ہے رفع عندالشی وضع عندالا ثبات کا ،اور ابوداؤد ونسائی کی روایت میں ہے:

د افعااصبعه السبابة و قد حناهاشیئائی أمالها بَرُ نَین گ۸ اورانگی کاسیدها ہوجانامشاہدہ، پس بیانحناءاس وفت ہوسکتاہے کہ اشارہ تو نہ رہے لیکن ہیئت عقد کی باقی رہے، پس اس سے دوامر ثابت ہوئے، ایک اشارہ کا اخیر تک مستمرر ہنا، دوسرے عقد کامستمرر ہنا، پھرعدم استمراراشارہ کی تفسیر اوپر کی حدیث اذا دعا سے ہمگئ

عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس فى الصلواة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع اصبعه التى تلى الابهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه.

(ترمذى شريف ص ١٣٩ باب ماجاء في الاشارة)

قال المباركفورى في تحفة الاحوذى: ظاهره ان رفع الاصبع كان في ابتداء الجلوس (يدعوبها)ى يشيربها.....قال الرافعي: الاخبار وردت بها جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مرة هكذا ، ومرة هكذا ، ومرة هكذا ، ومرة هكذا ، وقال محمدابن اسمعيل الامير في سبل السلام: الظاهر انه مخير بين هذه الهيئات أنتى

(تحفة الاحوذي ص٥٨ اج٢)

#### ایک شبهاوراس کا جواب

سوال: جب کہ احادیث صحیحہ وآ خار صحابہ سے اشارہ کی سنیت خابت ہوگی اوراس کے مقابلہ میں کوئی حدیث یا اثر صحیح کیا ضعیف بھی نہیں پایا گیا جواشارہ کی سنیت کا رافع ہوتو قیاس جلی یوں چاہتا ہے کہ اشارہ کی سنیت اخیر قعدہ تک یوں ہی مشمر وباقی رہے کہ اصول کا مسئلہ ہے کہ شی اپنی حالت سابقہ پر باقی رہتی ہے تاوفتیکہ کوئی امر مغیر نہ پایا جائے ، پس اشارہ کی سنیت کا عکم آخر قعدہ تک مشمر وباقی رہےگا۔

جواب : یہال مغیر نہ پایاجانا یقنی نہیں ،طبقہ ٹالشہ کافتوی دلیل ظنی ہے وجود مغیر
کی ، دوسر ہے ایک قیاس اس کا معارض بھی ہے ، وہ یہ کہ اصل عدم اشارہ ہے اور اشارہ للعارض
ہے پس ارتفاع عارض سے اشارہ مرتفع ہوجائے گا جسیار فعیدین کہ اصل نماز میں اس کا عدم
ہے مگر عارضِ انتقال سے اس کا تحقق ہوتا ہے ، پھر اس کے ارتفاع سے وہ رفع بھی مبدل ہوضع
یا ارسال ہوجائے گا ، ور نہ سائل کے قیاس کا مقتصیٰ ہے ہے کہ مثلاً وترکی رکعت ثالثہ میں جو
قرائت کے بعدر فعیدین کیا جاتا ہے ، اور اس کے بعد وضع یا ارسال روایت میں منقول نہیں
تو جا ہے کہ وہی ہیئت رفع کی رکوع کے وقت تک مشتمر رکھے اور قنوت اس ہیئت رفع کی
حالت میں پڑھا جائے ۔ فاضم

البتهاس قياس في ترزئين عن استمرار بيئت عقد ميس كام لياب:

ويشير بالمسبحة رافعالها عندالنفى وواضعالها عندالاثبات ثم يستمر على ذلك لانه ثبت العقد عندالاشارة بلاخلاف، ولم يوجد امر يغيره، فالاصل بقاء الشيئ على ماهو عليه واستصحابه الى آخر امره وماله اليه هذا المائرين العرارة لمائل قارى

اوراس قیاس کا کوئی معارض بھی نہیں بلکہ تر مذی کی حدیث اس کی موید ہے، پس استمرار عقد میں اس قیاس بڑمل ہوگا۔ (امدادالفتادی ص۱۲،۲۱۳،۶ اسوال نمبر ۱۹۷)

## حالت تشهد میں انگلی کوحرکت دیتے رہنے کی ممانعت

#### حدیث پاک سے ثابت ہے

(سوال نمبر ٩٢) مشكوة شريف باب التشهد فصل ثاني مين واكل بن

حجر کی روایت ہے میں یُحرِّ کُھا کالفظ اور عبداللہ بن زبیر کی روایت میں لایحر کھا کالفظ آیاہے طبیق کی کیاوجہ ہے؟ اشارہ بلاحرکت کیسے ہوسکتا ہے، اس کی تشریح فرماد بیجئے؟

ت بن ، (**جــواب**)یا تواختلاف اوقات پرمحمول کیا جائے ،یاحرکت کی دوشمیں کی

محل اشكال نهر ما\_(امدادالفتاوی ج۵ص۸۵)

( فائده ) الإرى مديث السطر ح بن وعن عبد الله بن الزبير قال :

كان النبى صلى الله عليه وسلم يشير باصبعه اذادعا ،ولايحركها .رواه ابوداؤدو النسائي.

(ترجمہ)حضرت عبداللہ ابن زبیررضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ تشہد میں جب کلمہ تو حید لا الہ اللہ بڑھتے تو انگلی سے اشارہ فرماتے پھراس کوحرکت نہ دیتے رہتے۔

قال ابن الملك : يدل على إنه لا يحرك الاصبع إذارفعها للاشارة ،وعليه أبوحنيفة،قال النووى: إسناده صحيح نقله ميرك ،وهو يفيدالترجيح عندالتعارض على الحديث الاول فانه مسكوت عنه .

(مرقاة شرح مشكوة ص۵۸۳ ج۲)

اجتهاد وتقليد كاآخرى فيصله

ابن ملک اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہاس سے معلوم ہوا کہ تشہد میں اشارہ کے لئے جب انگلی اٹھائے گا اس میں حرکت نہ دےگا، امام ابو حذیفہ گا یہی مسلک ہے، امام نووئی فرماتے ہیں بیہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے دوسری متعارض حدیثوں کے مقابلے میں اس کور جبے ہوگی۔

حضرت تھانویؒ کے جواب کا حاصل میہ ہے کہ جس حدیث پاک سے اشارہ کرنا ثابت ہے اس سے حرکت مستقیمہ یعنی ایک مرتبا شارہ کرنا مراد ہے اور حدیث عبداللہ ابن زبیر جس میں حرکت کی فئی کی گئی ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ ایک مرتبا شارہ کرنے کے بعد برابر حرکت نہ دیتارہے۔اس طرح دونوں حدیثوں پڑمل ہوجا تاہے۔(مرتب)

## سنت فجر حچوو ا عبائين تو طلوع آفتاب كے بعد بڑھے

جماعت میں سے جس تخص کی سنت فجررہ جائے وہ بعد آفتاب نکلنے کے پڑھے حصد بیث: عن ابسی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس

(ترندیجا ۱۹۵۸) (ترجمه)ابوہر بریاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی دور کعت سنت نہ پڑھی ہووہ ان دونوں کوآفناب نکلنے کے بعد پڑھے روایت کیا اس کوتر مذی نے۔

فائدہ: دلالت ظاہرہے (الاقتصاد ص٠٠٠)

وتر تین رکعت ہیں ، دور کعت میں سلام پھیرے بغیر وتر تین رکعت ہیں اور دور کعت پر سلام نہ پھیرے لیکن دور کعت پر التحیات کے لئے <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del> قعدہ کرے اور قنوت رکوع سے پہلے پڑھے اور قنوت سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کے حديث: عن أبى بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأفي الوتر بسبح اسم ربك الاعلى وفي الركعة الثانية بقل

ياايهاالكافرون وفي الثالثة بقل هوالله احدولا يسلم الافي اخرهن الحريث. حديث ديگر :عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتربثلث ركعات وفيه يقنت قبل الركوع.

حديث ديگر :عن سعيد بن هشام أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايسلم في ركعتي الوتر (نـالَى جَاص٢٣٨)\_ (ترجمه) خلاصه نتیول حدیثوں کا بیہ ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم وترکی تین رکعت بڑھتے تھےاور دورکعت برسلام نہ پھیرتے تھے، بالکل اخیر میں پھیرتے تھےاور قنوت قبل رکوع کے بڑھتے تھے (روایت کیا تینوں حدیثوں کونسائی نے)۔

حديث: عن عائشة في حديث طويل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأفي كل ركعتين التحية (مسلم تبالي حاص١٩٣)\_

(ترجمه) حضرت عائشة سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہر دورکعت پرالتحیات پڑھا کرتے تھے(روایت کیااس کومسلم نے)۔

حديث : أخرج البيهقى وغيره عن ابن عمر وابن مسعود رفع اليدين مع التكبير في القنوت (عده الرعاي لمولاناعبد الحي ص١٩٩ مطبع اصح المطالع)\_ (ترجمه) بيہ في وغيرہ نے ابن عمرٌ وابن مسعودٌ سے قنوت میں اللہ اکبر کے ساتھ رفع یدین کرناروایت کیاہے۔

فسائدہ: مجموعہ احادیث سے مجموعہ مطالب ظاہر ہواور سلم کی حدیث میں لفظ کل رکعتین اپنے عموم سے وترکی اولین کوشامل ہونے میں نص صریح ہے۔ (الاقصاد)

## صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھے

حدیث : عن أبی مالک الا شجعی قال قلت لا بی یاابت انک قد صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابی بکر و عمر و عثمان و علی ههنا الکو فة نحو امن خمس سنین أکانو ایقنتون؟ قال ای بنی محدث . (رواه الترمذی والنسائی و ابن ماجه مشکواة شریف ج اص ۱۰۱) ترجمه ابوما لک انجی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے رسول الله سلی الله علیه وسلم کے اور حضر ت ابو بکر اگر کے اور حضر ت عمر کے اور حضر ت قان کے اور یا بی سال تک یہال کوفہ میں حضر ت علی کے پیچے نماز پڑھی ہے کیا یہ حضرات قنوت پڑھا کرتے تھے (یعنی نماز فجر میں کوئلہ بیصدیث اسی میں وارد ہے ) انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ برعت ہے۔ روایت کیا اس کوتر میں کورنسائی اور ابن ماجہ نے۔

فائدہ: ولالت مرعا پر ظاہر ہے۔ (الاقضاد ١٠١٥)

پہلی اور تیسری رکعت میں سیدھا کھڑ اہوجائے بیٹھے ہیں پہلی اور تیسری رکعت ہے جباٹھنے لگے سیدھا کھڑ اہوجائے بیٹھے نیس۔

مديث:عن ابى هريرة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلواة على صدورقدميه. قال ابوعيسيٰ حديث ابى هريرة عليه العمل

عنداهل العلم (ترندي ٢٩٠).

ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے قدموں کے پنجول پراٹھ کھڑے ہوتے تھے۔

پ (روایت کیااس کوتر مذی نے اور کہاا بو ہر بر گا کی حدیث برعمل ہے اہل علم کے نز دیک) **ھائدہ**: دلالت واضح ہے۔ (الاقتصاد ص

#### نماز جنازه میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسکلہ

سوال: نماز جنازه میں سوره فاتحہ پڑھناسنت ہے یامستحب یا مکروه اور ممنوع؟

جــواب .....ر مانماز جنازه میں فاتحہ یرا صفے کے سنت ہونے کا مسکل توجاننا

اقعاء( دونوں پیر کھڑے کر کے ایڑیوں پر جلسہ میں بیٹھنا ) کوسنت فر مایا ہے۔

دوسرے معنی ''سنت' کے بیہ ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بقصد ، استحسان اچھا سمجھ کروہ کام کیا ہواور ''سنت' کا کثری اطلاق اسی دوسرے معنی پر ہوتا ہے اسی معنی کر کے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے سنت ہونے میں کلام ہے ، امام ابوصنیفہ ُ نفی فرماتے ہیں اور دیگر فقہاء ثابت کرنے کے در بے ہیں ، ہم اگر بنظر انصاف دیکھیں اور امام تر مذی کا فیصلہ الفقہاء هم اعلم بمعانی الحدیث (تر مذی ا/ ۱۸ اکتاب الجنائز) پیش نظر رکھیں تو ہمیں مجہدین سے اس بات کے مطالبہ کاحق نہیں پہنچتا کہ انہوں نے اس معنی کی تعیین کہاں سے کی ۔ ان کے لئے دل کا فیصلہ اور شرح صدر کا فی دلیل ہے ، پس (ابن عباس رضی اللہ عنہ مان اللہ عنہ کی ۔ ان کے لئے دل کا فیصلہ اور شرح صدر کا فی دلیل ہے ، پس (ابن عباس رضی اللہ عنہ ماند سے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھئے کو جو سنت کہا ہے ) امام گااس کو سنت پہلے معنی کے اعتبار سے قرار دینا اور دیگر ائمہ کا دوسرے معنی کر کے سنت کہنا دونوں گنج اکش رکھتا ہے ، حضرات مجتبدین سے اس تعیین معنی کی دلیل طلب کرنا ایس کے اسے اس تعیین معنی کی دلیل طلب کرنا ایس کے اسے اس تعیین معنی کی دلیل طلب کرنا ایس کے درسے سے جیسا صراف سے دلیل طلب کرنا اس کے زروسیمیں کے مدہ یا کھوٹا بتلانے نیر ، فاقہم وانصف۔

علاوہ بریں ابن عمر رضی اللہ عنہماجن کوسنت نبوی کی بہت تلاش رہتی تھی اوران کواتباع سنت کاشدیدا ہتمام بھی تھا ہنماز جنازہ میں فاتھ نہیں پڑھتے تھے کمارواہ مالک فی موطئہ۔

(مالك عن نافع ان عبدالله ابن عمركان لايقرء في الصلوة على الجنازه، موطا مالك ص 29)

لہذابیروایت بھی امام کی موید ہے، مزید برآ کے محدیث کالفظ ف احلصواله اللہ عاد (ابن ماجه) بھی امام کی رائے کا موید ہے کہ نماز جنازہ در حقیقت دعاء ہے اور اخلصوا کس قدر لطیف اشارہ کررہا ہے کہ غیر دعاء کو دعاء کے ساتھ نہیں ملانا جا ہے ، لہذا اگر ثناءودعاء کی غرض سے سورہ فاتحہ پڑھیس تو اجازت دیں گے اور شارع علیہ السلام کفعل کواسی پرمحمول کرلیں تو بہت مناسب ہے۔

خلاصہ بید کہ مجمہد کا شرح صدر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کاعمل اور حدیث کا لفظ "اضاص" حضرت امام ہما م گی رائے کے موید ہیں لہذا کتنا اچھاہے کہ اگر پڑھیس تو بلا التزام بہنیت دعاء پڑھیس تا کہ حدیث پر بھی عمل ہوجائے اور ائمہ مجمہدین کے اختلاف سے بھی خروج ہوجائے ، واللہ اعلم۔

(امداد الفتادی سی بھی۔

## حالت قیام میں گخنوں سے ملانے کاحکم

سوال ۹۷: آج کل یہاں غیرمقلدین کا بہت زور شور ہے کہ نماز میں کہاجاتا ہے کہایڑی سے ایرٹی اور چھنگلیاں سے چھنگلیاں ملا کر کھڑے ہوا کرواور بہت اوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں،اس کے متعلق شرعی تھم کیا ہے؟ حدیث کی روستے تحریفر مائیں!

الجواب: في المشكوة باب تسوية الصف عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصّو اصفو فكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق ،الحديث\_(رواه ابوداوَد)

تر جمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ، اپنی صفیں ملی رکھو ،اور صفول میں قریب ہوکر کھڑے ہو، نیز اپنی گردنیں ایک

#### دوسرے کے مقابل یعنی برابرر کھو۔

وعن أبى أمامة فى حديث طويل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوّوا صفوفكم وحاذو ابين مناكبكم ،الحديث (رواه احمر)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ ؓ سے طویل صدیث میں منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفول کوسید صار کھواور اپنے مونڈ ھول کوا یک دوسرے کے مقابل یعنی برابر رکھو۔

نے فر مایا پئی صفول کوسید صار کھواور اپنے مونڈ صول کوایک دوسرے کے مقابل یعنی برابر رکھو۔

عائدہ: حدیث اول میں رصّوا کے بعد قاربوا آیا ہے، ظاہر بات ہے کہا گر

تسراص جمعنی مماست اقدام ( یعنی رصّوا کے معنی اگر یہ لئے جائیں کہا یک کے قدم

دوسرے کے قدم سے مس کریں یعنی مل جائیں ) توقار روا کے منافی ہوگا، کیوں کہ
مقاربت چاہتا ہے عدم مماست کو ( یعنی قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چھونا نہ ہو بلکہ
قرب ہو ) جیسا کہ ظاہر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مقصود مقاربۃ (لیعنی قرب ہونا) ہے اسی کو بطور مبالغہ کے تسراص اور بعض حدیثوں میں النزاق فرمایا، اور آ گے جو حاذو ا آیا ہے وہ گویااس کی تفسیر ہے اور اسی کو دوسری حدیث میں حاذو ابین مناکبکم سے تعبیر کیا ہے۔

(امدادالفتاويٰ ٩٧٥ عـ٥ سوال ٩٧)

فرمایا: الزقو االکعاب بالکعاب (یعنی مخنوں گوخنوں سے ملاؤ) جو حدیث میں آیا ہے اس میں دواخمال ہیں ایک ہے کہ احداث الزاق مراد ہو (یعنی میہ کر مخنوں کو گخنوں سے ملائے کے بعداس طرح ملاکررکھو) اور ابقاء الزاق مراد نہ ہو (یعنی میز ہیں کہ گخنوں کو گخنوں سے ملانے کے بعداس طرح باقی بھی رکھو)۔

دوسرااحمّال بدكه احداث مع ابقاء مراد مو ( یعنی نخنوں کوخنوں سے ملانے کے ساتھ اس کواسی طرح باقی بھی رکھو) لہذا حدیث سے ابقاء الزاق، ( یعنی نخنوں کو ملائے رکھنے ) پر استدلال غیرممکن ہے کیونکو ممکن ہے کہ تسویة صف ( یعنی صف کو درست کرنے ) کا طریقہ

تعلیم فرمانا آپ کی مراد ہو کہ تسویۃ (لیعنی صف کودرست کرنے) کے وقت کعاب کو کعاب

(یعنی ٹخنوں کو ٹخنوں) سے ملاکر دیکھ لیاجائے کہ صف سیدھی ہے یانہیں، گو پھروہ الزاق باقی نہرہے۔

سوال: (۲۰۰) صفح ۲۰۱ جلد ۱ الهادی بابت جمادی الثانی ۱۳۳۵ میر ۸ میں ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حوالہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید سے سب لوگ صف کوسیدھا کرتے تھے، پس ہم میں سے ہرایک اپنے مونلہ ھے کو اپنے برابر کے مونلہ ھے سے ملاتا تھا اور اپنے قدم کو اس کے قدم سے، اس کے علاوہ بھی بہت تاکید کھی ہوئی ہے، مگر ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں اس کا نہ تو کوئی خیال ہی کرتا ہے اور نہ ہمارے علماء کبھی تاکید کھی تاکید کھی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ علماء کبھی تاکید کھی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ

علاء میں گیا گید کرنے ہیں اگروں بہت محاط عام میں ما گید کی ٹرنے ہیں وہ ک سے ریارہ نہیں کہ مونڈ ھے سے مونڈ ھا ملا لوقدم کا ذکر بھی نہیں سنا۔ سے معالمہ معالمہ میں معالمہ میں اسلامی کا دیں ہے۔

البحواب: کیا پیھی کھھاہے کہ وہ اخیر تک ملار ہتا تھا؟ کیا میمکن نہیں کہ صف

سیدھا کرنے کے لئے قدم کوقدم سے ملاکرد کھتے ہوں پھراپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہوں؟ خلاصہ میرے سوال کا بیہ ہے کہ محاذات یا الزاق جوحدیثوں میں آیا ہے اس کا مدلول لغوی

محاذات یا الزاق کا حدوث ہے یا ان کا بقاء۔ ( یعنی بقاء کی کوئی دلیل ہے نہیں اور فقط حدوث سے اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا ۱۲ اسعیداحمہ ) (امداد الفتاوی سے ۱۳۵ میں است

نماز میں صف کے سیدھا کرنے کے واسطے شخنے کی محاذات ( یعنی بالمقابل برابر

اور آمنے سامنے ہونے) کا خیال رکھنا چاہئے ،ٹخنہ کی محاذات سے خود مونڈھوں (کاندھوں) کی محاذات ہوجائے گی، کیونکہ بیدونوں محاذاتیں آپس میں متلازم ہیں۔

اور حدیث الزاق کے معنی بھی محاذات ہی کے ہیں کیونکہ دوسری حدیث میں محاذات کا حکم ہےاورا یک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے۔

(مقالات حكمت، ملحقه دعوات عبديت ص ١٤ اج ١)

## مسكله كى مزيد تفصيل احاديث مباركه كى روشنى ميس

سوال: (۳۳۰) یہاں ایک مولوی صاحب جواپنا شار اہل صدیث میں کرتے ہیں کئی ناکہ بزرگ و بنجیدہ آدمی ہیں آج کل تشریف لائے ہیں ، نماز جماعت مسجد میں وہی پڑھاتے ہیں ، انہوں نے صف بندی میں المنز اق السکعب بالکعب (لعنی مخنوں کو مخنوں سے ملاکر کھڑ ہے ہونے ) کا بہت رواج دیا ہے ہر شخص جماعت میں پیرکوا پنے پاس والے کے پیرسے چسپاں کرتا ہے ،اس میں چنافقور ہوتے ہیں۔

اول دونوں پیروں کے درمیان ایک آدمی کے فصل زیادہ ہوجا تا ہے۔ دوسر ہے جس کا پیر چھوٹا ہے وہ صف سے پیچھے معلوم ہوتا ہے لیتنی اس کا مونڈ ھا

دو سرمے کا کا چیر پر جونا ہے وہ مصل سے بیچے کو م ہونا ہے ہیں ہن کا کا حولاتھا مونڈ ھے سے نہیں ماتا۔

تیسرے جب سجدے میں جاتے ہیں توسب کے ہیرا پنے مقام سے ہٹ جاتے ہیں، پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیروں کی طرف ملتقت ہوکران کو دونوں طرف بڑھا کرایک دوسرے سے ملاتے ہیں، اس التفات وحرکت غیر مامور بہا کو کمروہ خیال کر کے اپنے طریق پر قائم رہا اور ہول، بعض حضرات نے مجھ سے کہا تو میں نے جواب دے دیا کہ میر فعل سے آپ کو کیا بحث ؟ لیکن ایک روز مولوی صاحب ممدوح نے اس پر مجھے ملامت کی اور کہا گہم تارک سنت موکدہ ہو، میں نے کہا کہ اس کا سنت ہونا غیر ثابت ہے پس آپ مجھ پر افتراء کرتے ہیں یہ آپ کومناسب نہیں، انہوں نے ثبوت میں روایت نعمان بن بشیر صی اللہ عنہ کی جس کا جزویہ ہے:

رأیت الرجل منایلزق منکبه بمنکب صاحبه و کعبه بکعب اورروایت حفرت انس رضی الله عنه ک فکان احدنا یلزق منکبه منکب صاحبه وقدمه بقدمه فی الصف رواه البخاری پیش کی ـ میں نے کہا حدیث اول سے مواظبت نہیں نگلتی اور حدیث ٹانی سے الزاق الکعب کا استدلال صحیح نہیں، بہت ناراض ہوئے پھر کہلا بھیجا کہ اپنے شبہات تحریراً پیش کرومیں آپ کا اطمینان کردوں گا، میں نے ایک جزمیں تقریر لکھ کر بھیج دی جواب آج تک نہیں دیا، اس شبہ میں تمام لوگ پھر الزاق الکعب کے تارک ہوگئے، اب آپ سے عرض ہے کہ اس بیان کومفصلاً تحریفر مائے کہ میر ااور لوگوں کا اطمینان ہوجائے۔

#### الجواب

اس باب میں مختلف الفاظ سے روایات آئی ہیں بخاری کے الفاظ تو سوال ہی میں فرکور ہیں (یعنی فکان احدال یالے قام منکب صاحبه و قدمه بقدمه فی الصف ) اور سنن ابوداؤد میں نعمان بشیر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ آئے ہیں:

قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه.

اور حضرت انس رضی الله عنه سے مرفوعاً بیالفاظ ہیں حاذو ابالمنا کب۔ اور بیامر بقین ہے کہ ان سب عبارات کا معبر عنه ایک ہی ہے اسی کو کہیں الزاق سے تعبیر کردیا ، کہیں مقاربت ہے ، کہیں محاذات سے ، اس سے معلوم ہوا کہ محاذات ومقاربت ہی کو الزاق کہد دیا ہے مبالغة فی المقاربة ( یعنی قرب میں مبالغہ کی وجہ سے الزاق سے تعبیر کردیا )

دوسرے اگرالزاق کے حقیقی معنی لئے جائیں توالزاق المناکب اورالزاق الکعب اس صورت متعارفہ معتادہ میں مجتمع نہیں ہوسکتے کہ مصلی اپنے قد مین میں خوب انفرائ رکھے (یعنی عادةً میمکن نہیں کہ شخنے سے شخنے بھی مل جائیں اور مونڈ ھے سے مونڈ ھے بھی طام رہیں) کیونکہ اس میں الزاق الکعب تو ہوگا لیکن الزاق المناکب نہ ہوگا جیسا کہ ظاہر اور مشاہد ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ الزاق الکعب کو مقصود سمجھا جائے اور الزاق المناکب کی

رعایت نه کی جائے ،کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ الزاق المنا کب اصل ہے اور الزاق الکعاب غرمقصد و

تیسر ہے الزاق الکعاب کی جوصورت بھی لی جائے الزاق الرکب ( یعنی گھٹنوں کو گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ ملانے ) کے ساتھ اس کے تحقق کی کوئی صورت نہیں کیونکہ رکبہ جمعنی زانو کا الزاق دوسر ہے رکبہ سے جب ہوسکتا ہے کہ دوشخص باہم متقابل اور متواجہ ہوں ( یعنی آمنے سامنے ) جیسا کہ ظاہر ہے البتہ محاذات رکب میں ہر حال میں ممکن ہے، ان وجوہ سے ثابت ہوا کہ جس الزاق کا دعوئی کیا جاتا ہے حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی بلکہ فرجات جھوڑنے کی ممانعت سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ واتم۔

(امدادالفتاوی ص۹۰۶ ج۱)

فائده از مرقب: علیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوگ نے اپنے فقاوی میں جو پچھ بھی تحریف الم میں جو پچھ بھی تحریف مایا ہے عرب علماء کے حققین نے بھی احادیث مبارکہ کی روشی میں پوری تحقیق کے ساتھ بہی بات تحریفر مائی ہے اور لکھا ہے کہ صحابہ نے بھی اس کا مطلب بہیں مجھا، اور صحابہ کافہم دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ معتمداور ران تح ہے، چنا نچہ عرب علماء میں ہے '' بکر بن عبداللہ ابوزید' نے اپنی کتاب'' الاجدید فی احکام الصلوة '' (یعنی نماز میں کوئی نئی بات نہیں اختیار کی جائے گی ) میں چندا ہم مسائل کو لکھا ہے اس میں اس مسئلہ کو بھی پوری تحقیق و تفصیل سے تحریفر مایا ہے ، اور واضح طور پر ٹھیک ٹھیک وہی بات تحریفر مائی ہے۔ اور واضح طور پر ٹھیک ٹھیک وہی بات تحریفر مائی ہے۔ جس کو حضرت تھا نوگ نے تحریفر مایا ہے ، بلکہ اس سے زیادہ وضاحت اور قوت کے ساتھ مدل طور پر تحریفر مایا ہے ، واضح رہے کہ دیشے بکر بن عبداللہ ابوزید' عرب علماء کی مائیہ نازعلمی مدل طور پر تحریفر مایا ہے ، واضح رہے کہ دیشے بحر بن عبداللہ ابوزید' عرب علماء کی مائیہ نازعلمی مگرین رکن ہیں ان کی عبارت درج ذیل ہے :

ومن الهيآت المضافة مجددالي المضافة بلا مستند:مانراه من

بعض المصلين: من ملاحقته مَن على يمينه ان كان فى يمين الصف، ومن على يساره ان كان فى مسيرة الصف، ولَيّ العقبين ليُلصق كعبيه بكعبى جاره. وهذه هيئة زائدة على الوارد، فيها ايغال فى تطبيق السنة.

أما أن يلاحق بقدمه اليمنى وهو فى يمين الصف من على يمينه، ويلفت قدم حتى يتم الالزاق، فهذا غلط بين، وتكلف ظاهر، وفهم مستحدث، فيه غلو فى تطبيق السنة، وتضييق ومضايقة، واشتغال بما لم يشرع، وتوسيع للفرج بين المتصافين، يظهر هذا اذا هوى المأموم للسجود، وتشاغل بعد القيام لملأ الفراغ ، ولى العقب للالزاق، وتفويت لتوجيه رؤوس القدمين الى القبلة (انظر فتح البارى ص٣٣٣٦٢ باب: يستقبل باطراف رجليه القبلة ال السجود)

وفيه ملاحقة المصلى للمصلى بمكانه الذي سبق اليه ،و اقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق ،وكل هذا تسننٌ بمالم يشرع.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

"والمراد بتسوية الصفوف: اعتدال القائمين فيها على سمت واحد ،أويراد بها سد الخلل الذي في الصف......"

وهذا هو فقه نصوص تسوية الصفوف ، كما في حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: "كان النبى صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى اذاظن أن قد اخذنا ذالك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه اذا رجل منتبذبصدره فقال: "لتسون صفوفكم أوليخالفن الله بين وجوهكم" رواه الجماعة الا البخارى واللفظ هنا لابى داؤد (رقم ٢٤٩)

فهذا فهم الصحابي رضى الله عنه في التسوية :الاستقامة وسد الخلل ،لا الالزاق والصاق المناكب والكعاب،

ولهذا لما قال البخارى ،رحمه الله تعالىٰ فى "صحيحه": باب الزاق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم فى الصف ،وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه"

قال الحافظ ابن حجر : "المراد بذالك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله" انتهى.

والدليل على سلامة مافهمه الحافظ من ترجمة البخارى رحمهما الله تعالى ان قول النعمان بن بشير رضى الله عنه المعلق لدى البخارى رحمه الله تعالى ووصله ابو داؤد فى "سننه" برقم (٢٤٨)..... قال النعمان بن بشير: "فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكبة على داؤد.

فالزاق الركبة بالركبة متعذر، فظهر ان المراد: الحث على سد الخلل واستقامة الصف وتعديله، لاحقيقة الالزاق والالصاق.

(لاجديد في احكام الصلوة، دارابن حزم القاهره ص١١ تا١١)

## صرف لنگی اور حیا در میں نماز پڑھنے کا حکم

میر \_ نزدیک محقق اس میں تفصیل ہے کہ جس شخص نے رداء وازار (لنگی اور چا در جو پورے جسم کے لئے ساتر ہو یعنی کہنیاں وغیرہ بھی ڈھکی ہوں) سے نماز پڑھی، آیا سنت سمجھ کر پڑھی ہے، یالباس معتاد کے پہننے سے کسل کر کے پڑھی ہے اول صورت میں کراہت نہیں کیونکہ ایساشخص اس لباس سے دوسرے مجمع میں بھی بے تکلف چلا جائے گا کہ وہ اس کو

لباس محتر مسمجھتا ہے اور دوسری صورت میں کراہت ہوگی کہ خود وہ لباس اس کی نظر میں غیر وقع ہے، اس تفصیل سے متنازعین کے سب دلائل درست رہے اور نزاع لفظی ہوگیا موضوع کے بدلنے سے محمول بدل گیا۔

(امدادالفتاوی ۱۸۲۸ ج۱)

عائدہ از موقب: بیمسکدازاروچادرلیعنی دوکپڑوں مے تعلق تھا،اگرکوئی شخص صرف ایک ہی کپڑے میں تعلق تھا،اگرکوئی شخص صرف ایک ہی کپڑے مثلاً لنگل پہن کرنماز پڑھے،اس کے متعلق عالم عرب کے مشہور عالم و مفتی شخ ابن بازگافتو کی حدیث پاک کی روشنی میں بیرہے کدایسا کرنا جائز نہیں الا بید کہ کوئی مجبوری ہولیتن اس کے پاس کپڑے ہی نہ ہوں، وجداس کی بیرہے کدرسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحة اس سے منع فرمایا ہے ان کا فتو کی درج ذیل ہے:

### فيتنخابن بالزنكافتوكي

سوال: هل تجوزا لصلوة بالازار من دون رداء على باقى الجسم؟ الجواب: بسم الله والحمدلله. لا يجوز مع القدرة، وان كان عاجزاً لا يحلك الاازاراً فلا بأس لقول النبى صلى الله عليه وسلم "لا يصلى أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئى" رواه الشيخان ، اخرجه البخارى ص ٢٠١ج مسلم شريف ص ٢١٦ ج٢ للشيخان ، اخرجه البخارى ص ٢٠١ج مسلم شريف ص ٢١٦ ج٢ (موسوعة اللحكام والفتاوي الشرعيد، تماب الدعوة الشيخان بارس ٢٨٧)

### فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا ثبوت اوراس کی اہمیت

(الخشوع في الصلوة والدعاء عقيبهما)

الحديث: إنـما الصلواة تمسكن ودعاء وتضرع رواه الترمذي والنسائي بنحوه من حديث الفضل بن عباس باسناد مضطرب وتمامه:

إنما الصلوة تمسكن وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم وتقنع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خداج.

قلت: وفي الترغيب باب الترهيب من عدم اتمام الركوع عن سنن الترمذي والنسائي وصحيح ابن خزيمة في اخر الحديث وتقنع يديك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يارب ومن لم يفعل ذالك فهي كذا وكذا اه اى ناقص في الفضيلة لافي الصحة.

ف قلت: دل على مطلوبية الخشوع في الصلوة وعلى مشروعية الدعاء عقيب الصلوة كما هو معتاد الصلحاء والمصلين فان رفع اليدين في الصلوة لايكون في حالة الصلوة

(ترجمه) حدیث: نماز توان چیزوں کا نام ہے اظہار مسکنت اور دعااور تضرع، روایت کیا اس کوتر مذی نے اور نسائی نے اس کے قریب قریب فضل بن عباس کی حدیث روایت کیا اس کوتر مذی اور پوری حدیث (احیاء میں) اس طرح ہے کہ نماز صرف ان چیزوں کا نام ہے: اظہار مسکنت اور تواضع اور تضرع اور وقت قلب اور اظہار ندامت اور یہ کہ دونوں ہاتھا ٹھا کر اللھ ماللھ مہور لیعنی دعا کرو) جوشخص الیانہ کرے اس کی نماز ادھوری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تقنع یدیک النے کوتر غیب میں بھی تر مذی اور نسائی اور سے ابن خزیمہ سے نقل کیا ہے یعنی دونوں ہاتھ پر وردگار سے دعا کرنے کے لئے اس طرح اٹھاؤ کہ بھیلیوں کا رخ چرے کی طرف رہے اور یارب یارب کہواور جوالیا نہ کرے اس کی نماز ناقص ہاور اس کے ترک کوجوموجب نقصان فر مایا گیا ہے، یہ نقصان فضیلت میں ہے نہ کہ حت (نماز) میں۔

**ھائدہ**: دوچیز وں پراس سے دلالت ہوئی ایک خشوع کا نماز میں مطلوب ہونا، دوسر ہے نماز کے بعد دعا کامشر وع ہونا جیساصلحاءاور نمازیوں میں معتاد ہے کیونکہ ہاتھ اٹھا

0+0+0+0+0+0+0+

كردعا كرنانماز كاندرتو مؤہيں سكتا۔

(التشرف بمعرفة احاديث التصوف ٣٩٧)

فنائده از مرتب: (غیرمقلدین کے بڑے عالم شارح ترندی علامہ مبارک یورگ نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی میں فرض نمازوں کے بعد دعا کے تعلق سے یا کچے حدیثیں ذ کر کی ہیں اوراس کی اہمیت وفضیلت کو بیان فرمایا ہے اور جولوگ فرض نماز وں کے بعد دعا کا ا تکار کرتے ہیں ان کار دفر مایا ہے، اخیر میں تحریفر مایا ہے:

398

قلت: لاريب في ثبوت الدعاء بعد الانصراف من الصلوة المكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ً وفعلاً.

(تحفة الاحوذي ص ١٦٩ تام ١٦٢ج٢)\_

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ بلاشبہرسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی احادیث قولیہ وفعلیہ ہے یعنی آپ کے قول وعمل سے فرض نمازوں کے بعددعا کرنا ثابت ہے۔

بعض علماء مخققین مثلاً علامہ ابن قیمؓ نے اپنی بعض تحریرات میں نمازوں کے بعد دعاء کا انکار کیا ہے کیکن علامہ مبارک پوریؓ نے فرض نمازوں کے بعد دعاء کے ثبوت کے تعلق سےعلامہابن قیمؓ ہی کےحوالہ سےنماز وں کے بعد کی جانے والی متعدد دعائیں نقل فرمائی ہیںان کی عبارت درج ذیل ہے:

وقدذكره الحافظ ابن قيم ايضا في زادالمعاد حيث قال في فصل: ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعدا نصرافه من الصلواة

نمازوں کے بعد کی جانے والی متعدد دعائیں جوحدیثوں میں آئی ہیں ان کوعلامہ ابن قیمؓ کےحوالہ سے نقل کرنے کے بعدعلامہ مبار کیورگؓ نے تعجب کااظہار فر مایا ہے کہان سب کے ہوتے ہوئے نمازوں کے بعد دعاء کا انہوں نے کیسےا نکار کیا؟اور کیسے یہ بات فرمادی کی نماز کے بعد قبلہ روہوکر یا مقتذیوں کی طرف رخ کر کے دعاء کرنارسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سنت نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم علامہ ابن قیم گی اس عبارت کا کیا مطلب ہے، جب کہ حدیثوں سے اس کا واضح ثبوت ہے علامہ مبارکپور ک کی عبارت درج ذیل ہے:

فقوله: أماالدعاء بعد السلام من الصلوة مستقبل القبلة اوالمأمومين فلم يكن ذالك من هديه صلى الله عليه وسلم الأادرى مامعناه ومامراده بهذا

اسی طرح امام بخاریؓ نے نمازوں کے بعد ثبوت دعاء کے سلسلہ میں پوراایک باب ہی منعقد کیا ہے 'باب الدعاء بعد الصلوة ''شارح بخاری حافظ ابن حجرٌ فرماتے ہیں:

أى المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلواه لايشرع (في البارئ ١٣٥٥)

لیعنی یہ باب فرض نماز وں کے بعد دعاء کے سلسلہ میں ہے،اس میں ان لوگوں کار د ہے جو نماز وں کے بعد دعاء کی مشروعیت کو شلیم نہیں کرتے ،خصوصاً علامہ ابن قیم کا کلام نقل فرما کران کا بھی ردکیا ہے،ان کی عبارت درج ذیل ہے:

قال ابن القيم في الهدى النبوى: واماالدعاء بعد السلام من الصلواة .....قلت (اى ....فلم يكن من هدى النبي صلى الله عليه وسلم اصلاً .....قلت (اى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ)وما ادعاه من النفى مطلقاً مردود.

پھرمتعددحدیثوں ہے فرض نمازوں کے بعددعاءکوثابت فرمایاہے: بعض حنابلہ نے علامہ ابن قیمؓ کے کلام کی توجیح کی ہے کہانہوں نے نمازوں کے بعد دعاء کی ممانعت اس صورت میں کی ہے جب کہ امام قبلہ روہوکر ہی دعاء کرے کیکن اگر مقتد بوں کی طرف رخ کرکے یا اذکار مشروعہ کے بعد دعا کرے تواس کی ممانعت ان کے نزدیک بھی نہیں۔

چنانچه حافظا بن حجراً فرماتے ہیں:

وفهم كثير ممن لقينا من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفى الدعاء بعد السعد الوقة مطلقاً وليس كذالك، فان حاصل كلامه أنه نفاه بقيداستقبال المصلى القبلة وايراده بعد السلام، وأما اذانتقل بوجهه أوقدم الأذكار المشروعة فلايمتنع عنده الاتيان بالدعاء حينئذ (في الباري ١٣٣٥)

صاحب تحفۃ الاحوذی نے بھی علامہ ابن قیم گی اس توجیہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

لاأدرى ما معناه ومامراده بهذا الا أن يقال أنه نفاه بقيد استمرار المصلى القبلة وايراده عقب السلام كما قال الحافظ والله تعالى اعلم المصلى القبلة وايراده عقب السلام كما قال الحافظ والله تعالى المحاج؟)

غیرمقلدین کے بڑے عالم علامہ شوکائی گنے توفرض نمازوں کے بعددعاء کرنے کو قرآن پاک سے ثابت فرمایا ہے چنا نچرآیت فَافَ رَغُتَ فَانُصَبُ وَاللَّیٰ رَبِّکَ فَارُغُبُ کے تحت عبداللّٰہ بن عباس کے حوالہ سے قار خُف کہ آیت کا مطلب سے کہ جب نماز سے فارغ ہوجاؤ تو پورے اہتمام سے دعاء کرو، اللّٰہ سے سوال کرو، ان کی عبارت درج ذیل ہے:

( فَاذَافَرَغُتَ فَانُصَبُ) قال قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي : اذا فرغت من الصلواة المكتوبه فانصب الى ربك في الدعاء، وارغب اليه في المسألة يعطيك ، وكذاقال مجاهد.

وأخرج عبدبن حميد وابن جريروابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله ( فَإِذَافَرَغُتَ فَانُصَبُ) الآية قال: اذافرغت من الصلوة فانصب فى الدعاء ،واسأل الله وارغب اليه ( تفير في التريك و كانى سوره الم نشر ح )

الغرض قرآن پاک اور متعدداحادیث سے بھی نیز علاء غیر مقلدین کی تصریحات سے فرض نمازوں کے بعددعا کرنا ثابت ہے۔

مذکورہبالاحدیث جس کوحضرت تھانویؒ نے ذکر فرمایا ہے، ترمذی شریف 'بساب ماجاء فی التخشع فی الصلوۃ ''میں مذکور ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بھی علامہ مبارک پوری نے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو تحریر فرمایا ہے ان کی عمارت یہ ہے:

"وتقنع يديك" من اقناع اليدين رفعهما في الدعاء ..... اى ترفع بعد الصلوة يديك لدعاء فعطف على محذوف أى إذافرغت منها فسلم ثم ارفع يديك سائلاً حاجتك الخر (تخت الاحوزي ٢٣٣٥٠٠)

یعنی جبتم نماز سے فارغ ہوجاؤ ،سلام پھیرو پھراپینے دونوں ہاتھوں کواٹھا کر دعا کرو،اللّہ سےاپنی حاجتیں مانگو۔

دعا رو،التدسيا پي حاجيل ما لو و التدسيد اپي حاجيل ما لو و التدسيد اپي حاجيل ما لو و التدسيد اپي حاجيل ما لو و التي كوخاص كرنے اور مقتد يول كوشامل نه كرنے كى ممانعت سيم تعلق بھى صديث پاك ذكر فر ما كرعمه كلام فرمايا ہم تن صديث ورج ذيل ہے:

عن شوبان عن النب صلى الله عليه و سلم قال لا يؤم قوما فيخص نفسه 'بدعوة دونهم ،فان فعل فقد خانهم و (ترنمى تخة الاحوذى ١٣٥٨٦)

قو جعمه: حضرت ثوبائ سيم وى ہے رسول الله صلى الله عليه و كم كارشاد فرمايا الله عليه و كام كارشاد فرمايا الله عليه و كم كى كسى قوم كى امامت كرے اور دعاء ميں ان كوچھور كرصرف اسيخ بى امام كواييا نہيں چا ہے كہ كسى قوم كى امامت كرے اور دعاء ميں ان كوچھور كرصرف اسيخ بى

لئے دعاء کرے اگرامام نے ایسا کیا تو قوم کے ساتھ خیانت کی۔ اسی کوہار نے فقہاء نے بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں تحریر فر مایا ہے:

ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين بالأدعية الماثورة الجامعة لقول أبي أمامة قيل يارسول الله أي الدعاء أسمع ؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة ،ولقوله صلى الله عليه وسلم والله اني لأحبك أوصيك يـامـعاذ لا تدعن دبركل صلواة أن تقول اللهم أعنى على اذكرك وشكرك و حسن عبادتك، رافعي أيديهم حذأ الصدر وبطونها مما يلي الوجه بخشوع وسكون ....يشير اليه ما في أبي داؤد عن ابن عباس قال المسئلة أن ترفع يديك حذومنكبيك اودونهما

(طحطاوی،مراقی الفلاح شرح نورالایضاح ۱۷۳۰)

### خطبه عربی ہی زبان میں کیوں؟

**سوال**(۵۸۲)اگرخطبه جمعه وعیدین می*ن حمد و*نعت عربی زبان میں بیڑھ کر بقیه تمام خطبہ مقتدیوں کے سجھنے وفائدہ اٹھانے کی غرض سے اردوزبان میں بڑھا جائے تو کیا شرعاً جناب كے نزد يك جائز ہے؟ خطبه كا اصلى مقصد كيا ہے؟ بعض لوگ اردوز بان كوداخل كرنے کومکروہ تحریمی کہتے ہیں یہ کہاں تک جناب کے نزد یک سیجے ہے؟ براہ مہر بانی نہایت ہی تفصیل کے ساتھا اس مسئلہ کوتحریر فر مایئے گا جناب کی اس نکلیف فر مائی کا بہت ہی ممنون احسان ہوں

البعواب: قرآن مجيداورخطبدونول كالسلى مقصدايك بى بے چنانچ خطب وقرآن مجيد ميں ذكراللَّه فرمايا ہے(چنانچەارشاد ہے فَاسْعَوْ اللَّىٰ ذِكُو اللَّهِ ) يهى لفظ ذكر قر آن مجيد ك لِتَ فرمايا ہے إنَّانَـحُنُ نَـزَّلُنا الذِّكُرَ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُون بلَكَقْر آن مجيد كے لِتَالفظ ذکری بمعنی تذکیر بھی وارد ہے اِن ھُو اِلَّا ذِ تُحری لِلْعَالَمِینَ، پس اگر لفظ ذکر اس پردال ہے کہا سے لوگوں کوان کی زبان میں نصیحت کی جائے تو چاہئے کہ قرآن مجید کی جگہ بھی یااس کے ساتھ نماز میں حاضرین کی زبان میں ترجمہ پڑھا جائے بلکہ لفظ ذکر کی اس پرزیادہ دال ہے اور اگر قرآن مجید سے تفہیم ناس کو خارج نماز کے ساتھ مخصوص کیا جائے اور نماز میں محض تلاوت کا حکم کیا جائے تو خطبہ سے تفہیم ناس کو بھی خارج ہئیت خطبہ کہا جائے ، مثلاً خطبہ سے قبل یانماز کے بعد، پھر ضرورت تفہیم کو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے زیادہ جانے تھے اور روم وفارس اس وقت فتح ہو چکا تھا اور حضرات صحابہ تیس ان زبانوں کے جانے والے بھی موجود تھے، پھر کیا وجہ کہ اس وقت ایسانہیں کیا گیا، پھر اگر سامعین میں آٹھ دئ زبانوں والوں کی کیا رعایت ہوئی۔

زبانوں والے ہوں تو کیا خطیب کے لئے بیشرط ہوگی کہ وہ سب زبانوں کا ماہر ہو، اگر نہیں تو دسری زبانوں والوں کی کیا رعایت ہوئی۔

(امدادالفتادی میں کے الیے میشرط ہوگی کہ وہ سب زبانوں کا ماہر ہو، اگر نہیں تو دسری زبانوں والوں کی کیا رعایت ہوئی۔

(امدادالفتادی میں کیا وقت ایسانہیں کیا گیا، پھر اگر سامعین میں آٹھو دیں کو دسری زبانوں والوں کی کیا رعایت ہوئی۔

(امدادالفتادی میں کیا کیا ہے ہوئی۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مواظبت خطبہ بالعربیہ پر ظاہر ہے اوراس کی عربیہ کی مقصود یت حضرات صحابہ کے ممالک عجم میں باوجود بعض صحابہ کے عارف بالفارسیہ ہونے اور باوجود حاجت سامعین کے غیر عربی میں نہ پڑھنے سے ثابت ہے جب بیع رسیم مقصود بالمواظبت ہوئی تواس قید کی رعابیت سنت مؤکدہ ہوگئی اور سنت مؤکدہ کر رک کوفقہاء نے موجب اثم (وان کان دون اثم ترک الواجب ) اور بعض جزئیات میں موجب فسق قراردیا ہے جوکر اہم تے کہ یہ یردلالت کے لئے کافی ہیں۔

(امدادالفتاوي ص ۲۵۵ جاسوال نمبر ۵۸۰)

''خطبات الاحکام'' (جوحفرت تھانویؒ کا مرتب کردہ مجموعہ ہے اس) میں بھراللہ ہر باب کے احکام موجود ہیں نہایت جامع اور مختصر ہیں اس خطبہ کے متعلق مجھے کو خیال تھا کہ غیر مقلدین زیادہ پسند کریں گے اس لئے کہ ان میں تمام تر آیات واحادیث ہیں مگر معلوم ہوا کہ محض اس لئے خفا ہیں کہ اردو میں خطبہ پڑھنے کی اس میں ممانعت ہے اس لئے نہیں

خریدتے اور نہ پڑھتے ہیں۔

غیرمقلد بھی عجیب چیز ہیں بجردوچار چیزوں کے سی صدیث کے بھی عامل نہیں مثلاً رفع یدین، آمین بالجبر بھلااردومیں خطبہ پڑھنا بھی سلف میں اس کامعمول رہاہے، بھی حضور نے پڑھا ہے صحابہ نے پڑھا ہے کسی کا تو معمول دکھا ئیں تو کیا ایسی حالت میں بیاردومیں خطبہ بدعت نہ ہوگا؟ کچھ بیس غیر مقلدی نام اسی کا ہے جوا پے جی میں آئے وہ کریں۔ خطبہ بدعت نہ ہوگا؟ کچھ بیس غیر مقلدی نام اسی کا ہے جوا بے جی میں آئے وہ کریں۔ (الافاضات الیومیٹ ۱۲،۲۲ ج

## جمع بين الصلوتين كي اجازت كيون بين؟

جمع بين الصلوتين ميں احاديث بهت مختلف بيں بعض معلوم بوتا ہے كه سفر بى ميں بحق فرمائى ہے، عن عبدالله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلوتين فى السفر.

بعض سے حضروسفر وعذر غیر عذر میں ہر طرح جائز معلوم ہوتا ہے۔

عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهروالعصر جميعافي غير خوف ولا سفر وفي رواية في غير سفر ولا مطر.

پھر سفر میں بعض حدیث سے جمع تقدیم معلوم ہوتی ہے۔

روى الترمذي عن ابى الطفيل عن معاذ أنه عليه السلام كان في غزوة تبوك إذاارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا وإذاارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم سارومثله في العشائين.

بعض ہے جمع تاخیر

عن ابن عمر أنه كان إذا جدبه السير جمع بين المغرب والعشاء بعد مايغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جدبه

السير جمع بينهما ،

کیکن بیکل احادیث دال ہیں جمع حقیقی ووقتی پر۔ اور بعض احادیث ہے جمع صوری فعلی ثابت ہوتی ہے۔

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر يؤخر الظهر ويقدم العشاء، والروايات كلهافى الطحاوى. الظهر ويقدم العشاء، والروايات كلهافى الطحاوى. مريسب اختلاف ماسواعرف ومزدلفه مين ب، اوروه دونون جمع اتفاتى بين لين اضطراب احاديث كا توبي حال ب، اورادهر نصوص قطعيد واحاديث واخباركثيره فرضيت وقين اوقات ومحافظت صلوة وادائن نماز براوقات كثرت سوارد بين وضيت وقين اوقات ومحافظت صلوة وادائن ماز براوقات كثرت سوارد بين ـ

قال الله تعالىٰ إنَّ الصَّلوة كَانَتُ عَلَى الْمُومِنِينَ كِتَاباً مَّوُقُوتًا وقال حَافِظُو الله تعالىٰ إنَّ الصَّلوة كَانَتُ عَلَى الْمُومِنِينَ كِتَاباً مَّوُقُوتًا وقال حَافِظ وَ الحديث وصلاهن بوقتهن رواه أحمد وابوداؤد ومالك والنسائي وروى مسلم قوله عليه السلام انما التفريط في اليقظة بان توخر صلوة الى وقت الأخرى وهذاقاله وهوفي السفر قاله الشامي .

لہذا حنفیہ نے احادیث مضطربہ سے نصوص محکمہ پڑ مل ترکنہیں کیا، بلکہ حتی الوسع سب کو جمع کیا اور تاویل میں کہا کہ جمع سے مراد جمع صوری ہے سفر میں بھی اور حصر میں بھی ،اور حدیث جمع نقتر یم مروی عن ابی الطفیل کو ترندی نے غریب اور حاکم نے موضوع کہا اور ابوداؤد نے کہا لیس فی تقدیم الوقت حدیث قائم ھکذافی ردالمحتار.

اور برتقد بر ثبوت احتمال ہے کہ بعد زلین شمس کے آخر ظہر تک قیام فرماتے ہوں، اور حدیث تاخیر محمول قرب خروج وقت پر ہے، اور تفصیل مبسوطات اور مطولات میں ہے البتہ ضرورت شدیدہ میں تقلید أللشافعی کرلینا مع شرائط مقررہ مذہب شافعی جائز ہے، ولابأس بالتقلید عند ضرورة، در مختار بحث الجمع والله اعلم.

(امدادالفتاويٰ٣٨ج٥)

# فائده از مرتب: جمع صوری وجمع فعلی کی تاویل جس کواحناف نے اختیار کیا ہے دوسر ہے موقعوں پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی ثابت ہے، لینی نفس جمع صوری کا شہوت حدیث سے ہے چنانچے مستحاضہ کے باب میں حدیث پاک میں آیا ہے فان قویت عملی ان تو حری المظهر و تعجلی العصر ثم تغتسلین حین تطهرین و تصلین المظهر و العصر جمیعا ثم تو حرین المغرب تغتسلین و تجمعین بین الصلواه فافعلی۔

(ترندی شریف ۳۳ باب فی المستحاضه انها تجمع بین الصلوتین بغسل واحد) اسی سے جمع صوری ہی مراد ہے،الہذا احناف کی توجیہ وتاویل محض بے اصل اور لاحاصل نہیں بلکہ حدیث پاک میں اس کی نظیر موجود ہے۔(مرتب) <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

### مآخذ ومراجع

| (حضرت تھانوی)          | بركات رمضان            | ابن ماجبه، ابودا ؤد، بخاری شریف                           |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (حضرت تقانوی)          | بوادرالنوادر           | انتاع علماء،انتباع المدنيب (هنرت قانوي)                   |
| (حضرت تقانوی)          | بيان القرآن            | اجتهادوتقليد ولاناسيه سلمان الحسيني                       |
| (حضرت تھانوی)          | التبليغ                | اجرالصيام من غيرانصرام (مفرتهانوی)                        |
| (مولاناعبدالباری ندوی) | تجديد عليم وتبليغ      | احكام الممال (حضرت تفانوی)                                |
| المعبود                | تحفة الاحوذى عون       | احكام الايتلاف في احكام الاختلاف رر                       |
| (حضرت تفانوی)          | تدبيروتو كل            | الارتنياب والاغتنياب (حفرتهانوي)                          |
| (حضرت تھانوی)          | تذكيرالآخره            | ارشادافھول (علامة شوكاني)                                 |
| (حضرت تھانوی)          | تربيت السالك           | اسبابالغفله (حفرتهانوی)                                   |
| )<br>شریف              | تر مذی شریف، نساؤ      | اشرف الجواب (حفرت قانوی)                                  |
| (ملاعلی قاری)          | تزئين العباره          | اشرفالسوانح (خواديمزيرالحن صاحب)                          |
| (حضرت تھانوی)          | تشليم ورضا             | اصلاح اعمال (حفرت تفانوی)                                 |
| (حضرت تقانوی)          | تعيم العميم            | اصلاح انقلاب (حفزت قانوی)                                 |
| (حضرت تقانوی)          | التيسير للتيسير        | اعلام الموقعين (علامه ان قيم)                             |
| (حضرت تقانوی)          | جزاءوسزا               | افادات اشر فیه در مسائل سیاسیه (خانوی)                    |
| (حضرت تقانوی)          | الجلاللا بتلاء         | الافاضات اليوميب (حفرت تفانوي)                            |
| (حضرت تقانوی)          | جمال الجليل            | الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهاد (خانوى)                 |
| ئىل (ملاعلى قارى)      | جمع الفوائد، جمع الوسر | آلا <b>ت جدیدہ کے شرعی احکام</b> (منتی شی <sup>ش</sup> ی) |
| (حضرت تھانوی)          | الحجالمبرور            | الغاءالمجازفه (حضرت تبانوی)                               |

جة الله،عقد إلحيد ،فيوض الحرمين بفهيمات فياوي ابن تيميه، فتح القدير، فتح الباري القول الجليل **حدودو قيو**د (حفزت خانوی) (حضرت تفانوی) الكلام الحسن، كلمة الحق (حفرة تفانوي) حسن العزيز (حضرت تھانوی) كمالات اشرفيه (حفرت هانوي) حقوق الزوجين (حضرت تھانوی) حقوق العلم **ماً نة دروس** (حضرت تقانوی) (حضرت تھانوی) مجالس حکیم الامت (حفرت قانوی) (حضرت تقانوی) حقيقت مال وحاه مجاولات معدلت (حفرت هانوی) حكي**م الامت نقوش وتاثرات** (مولاناعبدالماجد) مسائل السلوك،المسك الذكي (يانوي) الحيلية الناجزه (حفرت خانوي) مسلم تريف مشكوة شريف داری،درمختارشای،طحطاوی علی مراقی مطاہرالاقوال،مقالات حکمت (پیانوی) **دعوات عبدیت** (حفرت هانوی) وع**وت تبليغ** (حفرت قانوی) المغنى لا بن ق**رامه** (ابن قدامه نبلى) مكتوب محبوب القلوب (حفرت نيانوي) الدنياوالآخره، دنياوآ خرت (هانوي) د می**ن ودنیا، ذکرالرسول** (حفرت ثقانوی) ملحو**ظات جديدملفوظات** (حفرت تفانوی) ملفوظات حكيم الامت (حفرت تفانوی) رفع الملام عن الائمة الاعلام (ابن تبيةً) ملفوطات خبرت (حفرت هانوی) سفرنامه لا بمورو لكهنو (حفرت تانوي) موسوعة الاحكام والفتاوي الشرعيه السعابية عدالرعابير (مولاناعبدائي صاحب) الصالحون (حفزت ثقانوی) نظام شریعت (حفرت خانوی) ضرورت العلم بالدين (حفرت قانوي) نقداللبيب في عقدالحبيب (هانوي) نورالانوار، لاجديد في احكام الصلوة طریقهٔ میلا دنتریف (حزیة نانوی) الغالب اللطالب (حفرت ثفانوي) مدابيه هدية المل حديث

# چندا ہم مسائل ومباحث

## دلاک کی روشنی میں

افادات حکیم الامت حضرت مولانااشرف علی تھانوگ انتخاب وترتیب: محمدزید مظاہری ندوی استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلم الکھنو

- (١) مسكله طلاق ثلاثه يعنى تين طلاق سے ايك طلاق تين طلاق؟
  - (۲) تراوی بیس رکعات یا آٹھ رکعت؟
- (۳)روضه اقدس یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قبراطهر کی زیارت از میران میران میران الله علیه وسلم کی قبراطهر کی زیارت
  - کے لئے سفر کرنے کا شرعی حکم۔
  - (4) رقیهاور تعویذ کی شرعی حیثیت کتاب وسنت کی روشنی میں۔
    - (۵)مسکلہ ایصال ثواب اہل سنت والجماعت کے نز دیک۔
      - (۲) تصوف کی حقیقت اوراس کا نثر عی درجه
        - (۷)وحدة الوجود کی صحیح تشریح۔
        - (۸)استویٰعلیالعرش کی بحث۔